

### PDF By:

Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068



https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/



### یے کتاب ار دو اکادی و ملی کے مال تعاون سے شائع کی گئی ہے

یہ کتاب ان نقادوں کے لئے نہیں ہے جو، زندہ سچائیوں پریقین نہیں رکھتے۔

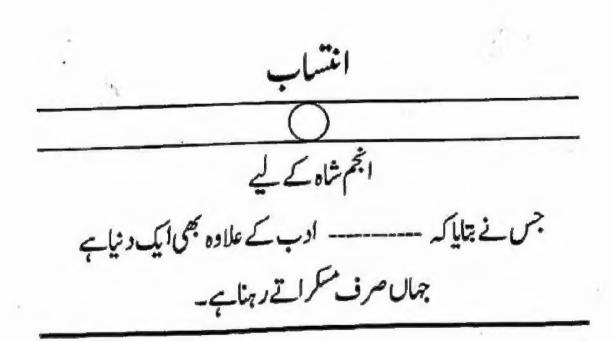

میں نے اپنے ہے کہ آتھوں میں دیمی ہے مکر اہٹ / شرارت / زندگی مکر اہٹ / شرارت / زندگی دندگی دندگی اور ضرف زندگی جس میں خمارہ ہے / اور نشہ / اور تازگی نئی کمانی ای ہے جنے گی / اس مسکر اہن ہے / نئی کمانی کی بخاوت کی کو کھ سے نہیں جنے گی وہ کے سے نہیں جنے گی ای ذندگی ہے وہ جنے گی ای ذندگی ہے مر شاری / بہت ساری خوبصورت غلط قنمیوں / اور ایک خاص طرح کے بھرم کے ساتھ

نئی کہانیاں (۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۷ء)



میں نے اپنے بیجے کی آنکھوں میں دیکھی ہے
مسر اہٹ / شرادت / زندگی
دندگی اور صرف ذندگی
جس میں خیارہ / اور نشہ / اور تازگی
نئی کمانی ای سے جنے گی / اس مسر اہن ہے /
وہ جنے گی اس ندگی ہے
وہ جنے گی اس ندگی ہے
اور ایک خاص طرح کے بحرم کے ساتھ

نئی کہانیاں (۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۷ء)

| Н   | ا۔ میلی فون                                |
|-----|--------------------------------------------|
| rj  | ۲۔ مجھے اے زندہ رکھناہے                    |
| 71  | س جھے جانوروں سے ، بھو تول سے بیار کرنے دو |
| 4.  | ٣٠ اصل واقعه كي زيراكس كالي                |
| 0.  | ۵۔ باہر کا کیک دل                          |
| 414 | ۲۔ حیران مت ہو عگی مترا                    |
| ۸۳  | ے۔ حالا تکدیہ سب سیج شیں ہے                |
| J+A | ٨ نور على شاه كوأداس مونے كے لئے يجھ جائے  |
| IYI | 9۔ مادام ایلیا کو جا نناضروری شیں ہے       |
| lri | ۱۰ بھنور میں ایکس                          |
|     |                                            |

## شیلی فون

بیہ اس رات سے پہلے کی ایک رات تھی۔۔۔۔ ایک کالی بھدی اور واہیات رات .... سارے دن کے تھلے ہوئے بو جبل لحوں سے گزر کرب رات آئی تھی۔میری بیوی حسب عادت کردٹ بدل کر سو گئی تھی میں نے شامد بہت آہستگی ے اے شب بخیر کہا تھا۔ اتنی آہستگی ہے کہ وہ س مجی نہیں سکے۔ اتنی آہستگی ے کہ صرف میں بی این بات کا گواہ رہوں.... باں میں نے اسے شب بخیر کھا تھا اور شابد ۔۔۔۔درات کا بوسد بھی لیا تھا .... یاس میں سوتے دو سالہ سوی کو بیار بھی كيا تحاراس سے ميلے، يعنى مونے سے ميلے عادنا، جيباكر آيے موقع يريس مميشد كرتا مول بن نے بوی کا شکرے بھی اوا کیا تھا اس گرے کارکے شرف کے لیے ، جو دہ میرے لیے لائی تھی۔ افسوس کی بات ، مجھے گرے کلر پند نہیں ہے اور بوی شادی کے ان پانے برسول میں بھی یہ نہیں جان یائی کہ مجھے گرے کار پہند نہیں ہے۔ مگر وہ شرت لائی تھی اور مجھے شکریہ ادا کرنا تھا۔ میں نے کیا اور تکیہ پر سرر کھ کرلیٹ گیا۔ "شكريه منى تم نے .... كم از كم سوچا تو .... ميرے جميد امك نيا شرث. آدمی چاہے کتنا بھی پرانا ہو جائے، کیڑا نیاہے تواحساس بھی نے ہو جاتے ہیں .... کل بی پین لوں گایں ..... کل بی .....دفتر کوجاتے ہوئے۔"

#### بیوی میری اس غیر دلچسپ گفتگوسے اوب کر کروٹ بدل کر سوگئے۔

اس دات کے لیے ایک بورے دن کا ستیا ناس کیا تھا ہیں نے۔ کیا کیا سوچا تھا۔ گر ساری فلطی سوچنے کی ہے۔ ایک بارہم سوچ لیتے ہیں تو پھر ہم اپاچ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ لفظ اندر ہی اندر کود پھاند کر اپنا سبق ممل کر لیتے ہیں۔ پھریہ سبق مہاں دہرا یا تے جہاں دہرانا چاہیے۔

ا مک پوری صبح صرف خیالوں بیں گزری تھی۔ صرف خیالوں بیں۔ اور الیے خیال بیں، جو برسوں سے دماع بیں کوندنے یا آنے کا راستہ بھول گئے تھے ....

"صبح بخیر ... کچ یاد ہے آپ کو ... ؟ پہلے ایک سریلی سیٹی تان آپ کو جگایا کرتی تھی . ۔ ؟ ہولے ہولے مورطی انگلیوں کا گلیوؤں میں رقص چلتا رہتا تھا... ؟ چرے پر اچانک .... سانسوں کے ذیر دیم کے پھول اسراتے تھے ... اور ... سانسوں سے خفیف سی خوشبواڑتی ہوئی نتھنوں میں سما جایا کرتی تھی .... کلائیوں میں چوڑیاں بجتی تھیں اور کوئی کوئی چوڑی پیار کے خوبصورت کیے میں چنک کر بمجمر کر اپتے ہونے کا احساس کراتی تھی .... گا احساس کراتی تھی .... "

الیسی کوئی صبح کوئی خالی خالی ساخوشبو بجرادن ..... الیسی کوئی المست دومپریا ..... الیسی کوئی دوئی المست دومپریا ..... الیسی کوئی خوبصورت رات .....یس فی شام ..... الیسی کوئی خوبصورت رات .....یس فی محری ..... مصبح بخیر میں سیج مجمول گیا تھا ..... "

اس صبح باتھ روم کے پاس ایک چہا مرگیا تھا۔ اس دن صبح صبح موڈ غارت ہو گیا۔ بیوی سے کسی خوشگوار موڈ کی امید ہی فضول تھی۔ مرا ہوا چہا باہر ڈال آنے کے بعد بھی اس کی بدلو ما حول میں برقرار تھی۔ اور اس بدلو کے ساتھ میں یادوں کے سفر پر منکل گیا تھا۔ گر خیالوں کا ریلا دل درماع میں ادھم مجاستے ہوا تھا۔

"بیس ایک چہا .....و"

"شابد!"

"لیکن تم اس سے کیا باتیں کرتے؟"

ہاں بیہ تو بیں نے سوچا ہی نہیں۔ مگر بہت دنوں سے ، جبیبا کہ انجی انجی خیال گزرا ہے۔۔۔۔ کہ وہ سارے کیے جو سندرتھے ، سلونے تھے ، حسین تھے ، جگرگاتے تھے .... بیں کسی اٹاشی یا بکس میں بند کرکے مجمول آیا ہوں ....

"توجاكر كفول لو....؟"

"نهين اتنا آسان نهين بيد"

" پچرچپ ہولو، سمجو تا کرلو۔ عمر کی بیل کو بڑھنے دو۔ بڑھتے بڑھتے بوڑھی ہو کر مرجما جائے گی.... جغر جائے گئے۔"

"نہیں، یہ ایک تکلیف دہ احساس ہے۔ صبح سبح سبح کے مرنے کی اطلاع سے زیادہ مجھیانک ادر تکلیف دہ۔"

4 g p

الله زبان بنسانسین بول بست دنول سے بال بی جی مجھے دل سے بنے بوت شابد الک زبانہ بوگیا۔"

مسلے تو تم بت کھ کرتے تھے .... یاد ہے ....؟

آگے نظے یو کلپٹس کے پیروں کی قطار تھی۔ زمین بھوری تھی، سرک پر بھیگی بہوئی سردہ پتیاں پردی تھیں۔ بورات کی شہنم ہے، یا سبک اسراتی ہوئی ہوا ہے ٹوٹ کر بھوری زمین پر بچے گئی تھیں۔ یہاں پہاڑ ہوتے تو ....! یہاں سے نیلا آسمان جھانک رہا ہوتا تو ....؟ سیاں سے پہاڑ کی بلند چوشیوں پر موتیوں کی طرح چکتی برف نظر آتی تو ....؟ مقانداور جذباتی۔ کورا جذباتی پن ..... نظر آتی تو ....؟ مصال میت کچے کرتا تھا جہاں میرا سیدھا جذبات سے واسطہ پڑتا تھا۔

چیونٹیوں کی دعوت کی ہے کیا؟ "جیمس نے مسکراتے ہوتے او تھا۔ سي چونشال بال آئس كييه....؟" الوتم نے ی بلوائی ہیں .... جیمس ہنس رہا تھا۔ پیون سے اس لیے تمہاری مزصاف نہیں کرائی کہ چیونٹیوں کی دعوت کا بھر پور انتظام کر سکو۔" یہ جیمس کم بخت .. مجھے رشک کا احساس ہوا۔ کمنٹی بھر لیزر بنسی ہنس سکتا ہے۔ میں کری یر بیٹ گیا۔ فائل یر ادھر سے ادھر گھومتی چیونٹیوں کو دیکھتا رہا۔ نہیں یہ لمحہ مجمجے ودیعت کیا گیا ہے .... شامد شنے خوش ہونے کے لیے۔ مجمجے ہنسنا عأبيه كيول جيمس؛ ان كي دعوت ذرا زور دار جوني جابية نا .....؟ میں نے مزیر دکھے گلاس میں جگ سے یانی مجرا۔ پھر قلم سے فائل پر منڈراتی چیونٹیوں کو گلاس میں دھیرے دھیرے ڈالنے لگا۔ ار کیا کردہے ہو؟ جیس کے لیے میں حرت تھی۔ "انهیں ان کی منسفل تک چنجارہا ہوں کیوں انہیں کسی روحانی نظام کی تلاش ہے۔ نہیں؟ جیمس، مند کیوں بنا رہے ہو، تمہیں نہیں لگتا۔ میرے چرے یو شاید مسکراہٹ تھی ... کیوں تمہیں نہیں لگتا، جیسے سموی کا تنابت ان کے لیے Nothingness ہواور ب وجود کی نفی کی طرف برموری مون فائلوں پر رینگتی ہوئی ...." منہیں۔ تمہارا خیال درست نہیں ہے، جیس تیری سے لیک کر میرے پاس ٣ يا ـ فائل چين كراكي طرف ركا بنيس ـ نداق نهيں ـ بيه مرجائيں گي ـ " اس کے چیرے پر معصوم کراہ تھی .... "تم ان کی زندگی ختم کر رہے ہو .... جبكه تمهين ايسانهين كرنا چاہيے۔" میں نے دیکھا اس کے لیج میں افسردگی تھی۔ میں نے دھیان کیا۔ میرے اندر مجی بنسی تحمیل نهیں تھی۔شاید ایک افسوسناک مغیب الطہ Pathatic Fallacy میں بہت دیر تک چپ جاب اداس ساسر جھکاتے بیٹھارہا۔ "كما بات ہے"....جيمس نے لوكار

"نهیں کچ نهیں۔ بس دل نهیں لگ رہا۔" "نهیں لگ رہا تو گھر چلے جاذ۔" "ہاں۔ گھر ہی جا رہا ہوں۔"

گر لوٹے ہوتے وہ بیمودہ سامنظر بار بار آگ کے شعادی کی طرح میرے ذہن پر لیک رہا تھا .... دہی، گلاس میں تیرتی مبت ساری چیونٹیاں، جو پانی کی دھار مبتے ہی زمین پر چھٹیٹ اکر دم توڑ گئی تھیں ....

آخرایسا کیوں لگا؟ کیوں کیا ایسا ..... ہنتہ نہیں ..... ؟ بس ان کے جوم کو دیکھ کر .... سوچا .... یہ تخور اسکون ملے کر .... سوچا .... ہنگی ہوں گی۔ انہیں پانی بیں لے آنے سے تھوڑا سکون ملے گا۔ تھوڑا ناچیں گی .... جھوییں گی .... بھر انہیں خشکی پر لے آؤل گا .... ان کا سپر سپاٹا ہو جائے گا۔ اور یہ خشک ہوکرا ہے اپنے گھروا پس لوٹ جائیں گی۔ گریہ تو مر گئیں۔ " ہوجائے گا۔ اور یہ خشک ہوکرا ہے اپنے گھروا پس لوٹ جائیں گی۔ گریہ تو مر گئیں۔ " ہوجائے گا۔ اور یہ خشک ہوکرا ہے اپنے گھروا پس لوٹ جائیں گی۔ گریہ تو مر گئیں۔ " ہم بہت برے ہو۔ آج تم نے ڈھیر سادے قبل کر دیے۔ "

زمین آگ اگل رہی تھی۔ مورج کی گرم جلی ہوتی شعائیں جسم کو تندور کی طرح پکاری تھیں۔ ایک بہت ہوتی شعائیں جسم کو تندور کی طرح پکاری تھیں۔ ایک بہت ہو جھل، گرم بے مزہ دن گزار کریس گر آگیا۔ اور بچ کھتا ہوں، بنسی کی ساری رسم او عوری رہ گئی۔ اس دن میں نہیں بنس سکا۔ شام کو بیوی کے آنے کے بعد بھی دہی ہو جھل پن میرے وجود کے ساتھ چپکا تھا۔ گر خیالوں کا دیلا اب بھی بہد رہا تھا۔ ونس آگین ..... ایک بار اور۔ آخر لے ہوئے بہت زبانہ ہوگیا۔ چا سے بینے وہ کا نا کھاتے ہوئے بھی میں اور سوی کے ساتھ اپنے جھے کی بنسی میں شامل نہیں ہوسکا۔ اس دن بیوی وقتر سے لوٹے پر میرے لیے مشرف لائی تھی۔ وہی گرے کار کا شرف لائی تھی۔ وہی

اور ایک دابیات دن وابیات رات الگ دن کاخیال کرکے گزر گئی۔

دوسرا دن آگيا۔

اس دن چوہ نہیں مرا۔ اس دن عجم دونوں کو باہر نکلنے کی عجلت تھی۔ بین نے کئی بار مناسب موقع دیکھ کر اس سے کچھ کہنا چاہا۔ جیسے ... سنو ہنی ... آج تمہارے ساتھ ... برسوں بعد اللہ بیس تمہیں باد ہم کب بنسے تھے ہجر اللہ گھر بیں ... نہیں ، بجوں کے باد کس بین بال بیں تحر فی میں ... ہوئے۔ نہیں اس تھر فی کلاس سینا بال بیں تحر فی کلاس فلم کی برائی کرتے ہوئے ... نہیں ... بست زور نگانا پڑ رہا ہے ... داع پر منسوں بنسا ہے ... داع پر ... نہیں ... بست زور نگانا پڑ رہا ہے ... داع پر ... نہیں ... بوتے ہم بیں سے کوئی نہیں بنسا ہے ... ایک دن سوج کیا رہے ہو۔ بست دن ہوگئے۔ ہم بیں سے کوئی نہیں بنسا ہے ... ایک دن سین کرکے دیکھے ہیں ... تھوڑا چیخ اور Change-Over ... تھوڑا بنس لیتے ہیں ...

وہ کرڑے اور سامانوں میں لدی مجدی پریشان تھی۔ وہ بست پریشان تھی۔ اور مجردہ اپنی پریشان تھی۔ اور مجردہ اپنی پریشانیوں کے ساتھ بیگ ہلاتی جلی گئی۔

کوئی بات نہیں ... مجھے تسلی تھی۔ شام تو ہوگدادر اس سے پہلے، ہنے کے سارے امکانات پر مجھے بنسی ہسکتی سارے امکانات پر مجھے بنسی ہسکتی سارے امکانات پر مجھے بنسی ہسکتی ہے۔ ہے اور کن کن باتوں پر وہ خوش ہو سکتی ہے۔

"مثلاً اسے کیا اچھالگتا ہے ۔... کوئی الیسی چیز جسے دیکھ کر وہ خوش ہوجائے ....

کوئی الیسی ۔۔۔ بیاری مفتحکہ خیز بات جسے سن کر وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور بے
ساختہ بنسے لگے۔ مثلا چوڑیال .... نہیں اب اسے چوڑیال اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اب
وہ چوڑیال نہیں پہنتی۔ مثلاز اور .... نہیں اب اسے زیوروں کا بھی شوق نہیں ....
اور جب سے اس نے خود کمانا شروع کیا ہے الیسی کسی چیز سے اسے خوش نہیں کیا
جا سکتا۔ "

مثلاً بین سارے گرکی صفائی کردول ....مثلاً وہ آئے تو کھانا بنا ہوا لیے .... اور رسوئی جگ گگ جگ گگ صاف ستحری نہیں .... یہ سب تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ پہلے پہل تو خوش ہوا کرتی تھی گر اب .... مثلاً اسے کوئی چکلہ سنایا جائے، کوئی دل چسپ لطیفہ، واقعہ یا اڑوس پڑوس کی کوئی خبر .... نہیں، اب بیہ باتیں بھی اس کے لیے سر جھنگئے سے زیادہ اہمست نہیں رکھتیں۔

بکواس بوتونی ...ایس باتون پروه سی دولفظ دہرا کر سنجده ہوجائے گ

مثلاً....

خوش ہونے کے سارے راستوں پر گرم تهتی دو پر کی دھوپ منڈرا رہی تھی۔

میں، مجھے اس سے کہنا چاہیے کہ .... ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہماری کہ .... ہم

دونوں ایک دوسرے کے لیے ... یعنی ایک دوسرے کے ہوکر بھی الگ الگ

پر نڈلیوں کے مسافر بند رہیں۔ کیا یہ اچھا لگتا ہے ... ایسا کیا ہوگیا ہے ہمارے

درمیان ... اتنی ختکی ... اتنی گرواہ ہے ... اتنی بدمزگ ... اتنی بلاطفی ... کیا

درمیان ... اتنی ختکی ... اتنی گرواہ ہے ... اتنی بدمزگ ... اتنی بدمزگ ... اتنی بلاطفی ... کیا

طور پر کھی اس چ ایک بار ایک دفعہ سب کی زندگی میں آتا ہے۔ مگر میں نے قطعی

طور پر کھی اس چ کے بارے میں ... ایسے نہیں سوچا ... نہیں کھی نہیں۔ مین منہیں کھی نہیں۔ مین منہیں مین نہیں سوچ سکتا تھا ... خواب میں سنہری پر چھا میاں تیر تی میں۔ نواب میں سنہری پر چھا میاں تیر تی ہوائی گھوڑے نظر تے تھے۔ خواب میں ہوائی گھوڑے نظر تھے۔

میں۔ خواب میں رنگ برنگے شہر نظر آتے تھے۔ خواب میں ہوائی گھوڑے نظر تھے۔

میں تو سدا سے خواب دیکھے والا رہا ہموں ... مدا سے خواب دیکھے والا ... میں ایسا کسے ہوگیا ... بوائی گھوڑ مدا سے خواب دیکھے والا رہا ہموں ... مدا سے خواب دیکھے والا ... میں ایسا کسے ہوگیا ... بوائی گھوڑ مدا ہے خواب دیکھے والا ... میں ایسا کسے ہوگیا ... بوائی گھوڑ مدا ہوگیا ۔ الشارہ کرتے ایسا کسے ہوگیا ... بوائی گھوڑ میں ان میں ایسا کسے ہوگیا ۔ اللہ ایس بوگیا ... بوائی گھوڑ میں اس بوائی گھوڑ میں اس بوائی گھوڑ میں اس بوگیا ... بوائی گھوڑ میں اس بوائی گھوڑ میں اس بوائی گھوڑ میں اس بوگیا ... بوائی گھوڑ میں اس بوائی گھوڑ میں اس بوائی گھوڑ میں اس بولی اس بولی اس بولی اس بولی کسی بولی کسی بوگی اس بولی کسی بولی کی بولی کی دور کیا ہوں دیکھے والا اس بولی کسی بولی کسی

نہیں تھوڑی سی تبدیلی۔ آج بنے کی کوششش کرنی ہے تھے۔ سومی کے ساتھ .... اس کے ساتھ .... کہیں باہر چلتے ہیں۔ نہیں وہ نہیں بانے گی۔ جائے گی جی نہیں۔ جائے گی بھی تو بس ایک سویا سویا سابو تھل پن ساتھ رہے گا .... بھر واپس آ جائیں جائے گی بھی نہیں ہوگا۔ کچ بھی ایسا جو ایک لمے کے لیے فرحت بخش جو نکے کی طرح محسوس ہو۔

ید دمی دات تھی، جس کے لیے یہ ساری تیاریاں کی گئی تھی۔ وہ دفتر سے ساقی بیٹ بہت ہوگئی۔ سے ساقی بیٹ بہت ہوگئی۔ سے ساقی بیٹ بہت بہت ہوگئی۔ ساقی بیٹ بہت ہوگئی۔ ساقی بیٹ بہت ہوگئی۔ تو تم آج بہتے آج ہوگئے۔ ذوا جلدی آگئے آج ؟ چائے بیوگے ؟ وہ چائے بناکر لائی تواس کا موڈ کچھ انجرا ہوا تھا۔

"كيابات هي

"چيونشال....!"

"کیا .....میرے چونکتے چونکتے دہ بول بڑی۔ کچھ نسیں، چینی میں چیونٹیاں۔ یہ کم بخت سیٹھی چیزوں پر ایسے ڈیرہ جماتی ہیں کہ ....."

ولی موسم بین چیونٹیاں بہت آتی ہیں۔ کیوں؟ گری کی دو سے دو الکی سنجدہ تھی۔ "اس موسم بین چیونٹیاں بہت آتی ہیں۔ کیوں؟ گری کی وجہ سے دو الکہ ڈھکن بند کرو۔ میزوں کی حفاظت کرد مگر چیونٹیاں .....

میرے اندر دھیرے دھیرے شاید کوئی بول رہا تھا۔ بول رہا تھا یا ہنس رہا تھا .... میں .... کمیں کا تنات ان کے لیے Nothingness ہے .... یہ اپنی نفی کی مزل میں کمجی فائلوں کمجی چین کے ڈبول میں ....

کچه کما کیا؟

نہیں تو۔۔۔۔یں اپنا جائزہ لیتے ہوئے گریڈا ساگیا۔ وہ اٹھی اور کرا بدلنے کے لیے چل دی۔ اس طرح ایک پورا دن اپنے بوجل پن کے ساتھ گزر گیا اور رات آگئ۔

یں نے اس کے قدموں کی چاپ منی۔ باہر کی بتیاں بھاکر وہ اندر آگئی تھی۔ سومی سوگیا تھا۔ "امجی تک سوئے نہیں؟" وہ مسکرا رہی تھی۔ یں نے اسے دسکھا اور پکا کیک چونک گیا۔ اور چونکنے کے عمل میں میرا چرہ تاثرات کی کش مکش میں کوئی سانجی تاثر نہیں جٹا پایا۔

"بات کیا ہے؟" "بان تمہیں بتانا بھول گئ!"

وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوتی بستر پر آکر بیٹھ گئے۔ اس کے چیزے پر ایک فاص طرح کی چیک تھی۔ میرا دل دھک دھک کر دہا تھا۔

"سوچ کیا بات ہوسکتی ہے "Guess" وہ امتخان لے رہی تھی۔ نہیں بیں نے کانی دماع پر زور ڈالنے کے بعد کھا۔ نہیں سوچ سکا۔ تم ہی بتا دو

q.... t

نہیں سوچ سکے اوہ بی بچھانے کے لیے اٹھی۔ بچر مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ تمیں بتانا بھول گئی تھی .... ٹیلی فون کا کاغذ آگیا ہے .... اس نے بی بچھا دی۔ اس کے چرے کا تاثر نہیں دیکھ سکا۔ لیکن وہ کہ رہی

مهمتني وووه

"بال سنو اب يه نهيل كه فون لك كياب تو بر دقت فون سے لكے بيتھے

"\_3"

کردٹ بدلتے ہوئے میرے لیج بیں بھی ناگواری شامل تھی۔ "بیس کیوں کردن گا۔ فون تمہار۔ یے ہی زیادہ آئیں گے۔"

بادبان (پاکستان)...... ۹۹۰. هجکل..... ۹۰۰

# مجھے اسے زندہ رکھنا ہے

جنسا که گھر دالے بتایا کرتے تھے۔ وہ رات بہت بھیانک تھی جب میں پیدا ہوا۔ بہت محمیانک .... جیسے خوف و دہشت کے ماحول میں کوئی چینے اٹک گئی ہو۔ نہیں اس سے مجی کہیں زیادہ بھیانک ادر جیبے سب بچے روتے ہوئے بیدا ہوتے ہیں۔ میں بالکل نہیں رویا تھا۔ اس لیے پہلے تو مجھے مردہ سمجے لیا گیا۔ پھر جس دانی نے مجھے پیٹ سے نکالا دہ فوری تد ہر کے تحت بغیر تاخیر کیے میرے گندے مندیں اینے ہونٹ ڈال کر ہوا مجرنے لگی۔ کہ شاید اس عمل سے بچے کے مردہ جسم میں تھوڑی تمازت آجائے اور کوئی سانس چ ری ہو تواس میں زندگی کی کرن لوٹ آئے۔ اور جیا کہ گھر دالے بتاتے ہیں۔ ایک بھیانک بست بھیانک رات جبکہ دائی کا من نومولود بجے کے خون اور پیپ سے مجر گیا تھا، وہ میری زندگی کے بجانے کا سبب تابت ہوتی ادر میں ایک تاریک سرنگ سے دنیا کے اجا لے میں آگیا۔ پدا ہونے کے بعد بھی میں اتنا دبلا پہلا تھا کہ مجھے کبھی اینے ہونے پر یقن نہیں آیا۔ اور میں ہمیشہ سے جسیا گھر والے میرے بچین کے بارے میں بتاتے ہی .... كه بين بس امك ي درث لكا يا كر تا تها ..... نهين بين پيدا كهان جوا جون .... بين توبس ہوں ....اس طرح جیسے گھاس بھوس ہوتے ہیں .... یا برسات کے دنوں میں

" پھٹکی پھٹکی " نظر نہیں آنے والے کیرسے ہوتے ہیں۔

ادر جیسا کہ سب بچ اسکول جاتے ہیں، ایک دن مجھے بھی اسکول بھیجی کیا۔ اس دن صبح بی میں اسکول بھیج تیاد کیا۔ نے کے تیاد کیا۔ نے کئی رصائی رصائی کا بنا ہوا بستہ میرے کندھے سے لٹکایا اور بابا کے ساتھ مجھے اسکول بھیج دیا۔ اسکول بین میرا نام تولکھا گیا گر شروع کے چند ماہ میرے لیے بست سخت ثابت ہوئے۔

میں میرا نام تولکھا گیا گر شروع کے چند ماہ میرے لیے بست سخت ثابت ہوئے۔

میرے لاخر جسم اور میرے ہوئے کے بادجود نہ ہونے پر میرا مذاق

"تو آب بھی پڑھنے کو آتے ہیں ....؟"

"بال....

"تو آپ کواحساس ہے، کہ آپ ہیں....؟"

"بال؟ كيون نهين"

"آپ کوچ مج احساس ہے ...."

اف شرمندگی کی انتها تھی۔ میں گھر آگر چھوٹ چھوٹ کر ردیا۔۔۔۔

"نهیں۔ مجھے نہیں پڑھنا ہے۔"

، گر کیوں۔" ما**ں کے لیج بیں نارا صنگی تھی**۔

"كيونك بين جون بي شين"

"نہیں تم ہو۔ اور ایک دن وہ بھی سمجہ جائیں گے۔"

یه مال تھی۔ جیسی کہ شفقت رکھنے والی سنجی مائیں ہوتی ہیں۔ جبکہ باپ اس

کے برخلاف تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک گرا ہوگیا تھا۔

"منو" یہ ٹھیک کہتا ہے۔اسے اسکول بھیجنا بند کردو۔"

"مر کیوں .... ؟"

"کیونکہ ....یہ جو کہتا ہے کہ رہے ہی نہیں۔ باپ بھسپھسار ہاتھا۔ کیا کمجی تمہیں اس کی موجودگ کا احساس ہوا۔ نہیں۔ مہربانی کرکے اس نو ماہ کے عذاب کا تذکرہ مت کرد۔۔ باپ نے ایک بھدی می گال دی۔۔ جیبے بچے گھر میں اپنے ہونے کا احساس کراتے ہیں … دیبے بی کیا تمہیں کبھی لگا کہ یہ گھر میں ہے۔ جیبے گھردل میں بچے ہوتے ہیں …. نہیں غصہ مت ہو۔ یہ جی جی نہیں ہے۔ جو ہے وہ ہم سب کا شک ہے۔"

سیں بیں شیں ہوں۔ اٹھتے بنٹھتے سوتے جاگتے میں بس ای خیال سے گھرا رہتا۔ میں نہیں ہول .... جو ہے دہ آنگھوں کا شک ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف ماں کی آنگھوں میں سختی تھی۔

"نہیں تم ہو۔ادر تمہیں اسے زندہ بھی ر کھنا ہے۔ سمجھ رہے ہونا.... تم ہو.... اور تمہیں ثابت کرنا ہے۔"

محیے نہیں معلوم ال کی آنکھوں میں اس چیز کے لیے خواب کیوں امراتے تھے جو تھا ہی نہیں۔ جبکہ محلے دالے آس پڑدس کے لوگ سب کا میں خیال تھا۔۔۔ کیا تمہارے بیال بچہ مجلے دالے آور گھر دالے بتاتے ہیں کہ بعض عور تیں تو مال کا میا تمہارے بیال بچہ مجی ہے ؟ اور گھر دالے بتاتے ہیں کہ بعض عور تیں تو مال کا مذاق بھی اڑاتی تھیں ... کہ بچ کو او ماہ کے تھیلے سے کچے برآمد بھی ہوا ہے ... یا بس لونمی اپنا جی خوش کرتی ہو ... یا بس

ماں ان کی باتوں کا چنداں برا نہیں مانتی بلکہ ہنس کر تحتی۔ "نہیں وہ ہے ..... اور ایک دن وہ ثابت بھی کرے گا"۔

بیں بڑا ہوتا رہا۔ اور پچ تو یہ ہے کہ جیبے جیبے بڑا ہوتا رہا مجھے اپنے نہ ہونے کے احساس کا خوف بٹتا گیا۔ میری آنگھیں جو دیکھ رہی تھیں، کان جو سن رہتے ہو افسوس ناک حد تک برے تھے۔ جیبے معلوم ہوا کہ اسکول کے ایک بچ نے دوسرے کوزشمی کر لیا۔ دوسرے کوزشمی کر لیا۔ دوسرے کوزشمی کر لیا۔ بڑوس کے ایک بڑے میال نے چیت ہے کود کر جان دے دی۔ اور تو اور ۔۔۔ ایک بڑوس کے ایک بڑے میال نے چیت ہے کود کر جان دے دی۔ اور تو اور ۔۔۔ ایک بار بابا نے میری مال کورات کے وقت پیٹ بیٹ کر ادھ مراکر دیا۔ نہیں، میرا نہیں ہونا ہی اجھا تھا۔ مجھے بحر پور طمانیت کا احساس ہوا۔

"باپ نے تمہیں کیوں پیٹا؟" دومرے دن بین نے ان سے دریافت کیا۔ "کیونکہ وہ بس میں کر سکتا ہے۔" مال ہمیشہ کی طرح مسکراتی۔ "تمہیں برا نہیں لگا؟"

"نهيں۔"

"كيون .... ؟ كيونكه وه ج! اس ليع؟"

"شهیں یہ بات شہیں ہے۔ مال نے مجھے تھ پکیاں دیں .... یہ جانے کے لیے تم بت چوٹے ہو۔ گر جان لو۔ اسے بھی اپنے ہونے کو دقت اُ فوقت ثابت کرتے رہنا ہے۔ جسنے کے لیے۔ اس لیے ایسا ہوا۔ وہ ایسا نہیں کرے تو۔ ماں فرسے مسکرائی ...
.. شاید اسے اپنے ہونے کا یقین نہیں آئے۔"

"تمهيل يقين كيية آتاب-؟"

"ال نے مجھے لیٹ الیا۔ میرے چرے کا بوسہ لیا۔ جگرگاتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔۔۔۔اس لیے کہ تم ہو ....اور میرے یقین کے لیے نوماہ کا یہ تحفہ میری طرف دیکھا۔۔۔۔اس لیے کہ تم ہو ....اور میرے یقین کے لیے نوماہ کا یہ تحفہ میت ہے ....

وہ لمبا گھا گھرہ پہنتی تھی۔ بردی بردی دو چوشیاں رکھتی تھی۔ زیادہ تر نظے پاؤں
رہتی تھی۔ چرے پر چپچک کے داع تھے۔ اس کا باپ نہیں تھا۔ میں اپنے نہ ہونے
کے احساس کے ساتھ بڑا ہور ہا تھا اور وہ اس دوران برابر گھر میں آبا کرتی تھی۔ ہاں
کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی اور مال کہتی ہے۔ .... کہ کنکھیوں سے میری طرف د مکیا
بھی کرتی ہے بو مال کو اچھا لگتا ہے ....
"تمہیں کیوں اچھا لگتا ہے ؟"
"اس لیے کہ وہ تمہیں پہند کرتی ہے۔ "
"اس لیے کہ وہ تمہیں پہند کرتی ہے۔ "
"کین میں تو ہوں ہی نہیں۔ "
"کین میں تو ہوں ہی نہیں۔ "

ماں کو ہنسی آئی تھی،اس کے موتیوں جیسے دائت کھل گئے تھے۔۔۔۔

پہ نہیں، بیں کچ ثابت کر بھی رہاتھا یا نہیں۔ بین توصرف دیکھ رہاتھا۔ اور جو دیکھ رہاتھا وہ بہت معمولی سی باتیں تھیں۔ مثلاً درخت بیں ہے کیسے آتے ہیں۔
پھول کیسے کھلتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو آسمان کیسا لگتا ہے۔ ہیں پخول کیسے کھلتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو آسمان کیسا لگتا ہے۔ ہیل چہے کو کس طرح ختم کرتی ہے ہمگادڑ کیسے اڑتے ہیں۔ بین بعض چیزوں کی نقل بھی اتادا کرتاتھا۔ لیکن سے چیزیں جو میرے مشاہدے میں تھیں، اتنی حقیر تھیں کہ جب میں بیان کرتاتو باپ اپنا مند دوسری طرف بھیر کر ہنسا کرتاتھا۔ یا پھر میرا مذاق اڑاتا۔

" کیول؟ تمہیں ہو۔"

افا کیسے تیرتی ہے۔ سبواتیں کیال سے آتی ہیں ... پکھیوں کو آسمان میں کیا ہیں اور باب کمت تھا ہے۔

مہیں یہ جوٹی اور معمولی باتیں تھیں۔ اور باب کمت تھا ۔... تمہیں اس سے

مہیں یہ جی جوٹی اور معمولی باتیں تھیں۔ اور باب کمت تھا ۔... تمہیں اس سے

مردی باتیں سوچنا چاہیے .... جیسے تمہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی کے لیے صروری کیا کیا

چیزیں ہیں .... ؟"

"زندگی کے لیے ۔۔۔۔۔

میں اس طرح چونکا جیے ماں کی اس بات سے چونکا تھا کہ وہ گھا گھرہ والی اڑکی مجھے بہند کرتی ہے سب ذندگی کے لیے ۔۔۔۔۔ تجھے اپنا سوال ماں کے سامنے رکھتے ہوئے مشکل نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ اس کے پاس جواب کا خزار پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔
"بال ذندگی کے لیے تاکہ وہ گھا گھرہ والی لڑکی تمہارے گھر آجائے اوار تمہارا اپنا چوکا کھی ہو۔ اور اس کے لیے تمہیں خود کو ثابت کرتے جانا ہے .... سمجھ رہے ہونا۔ آخری سانس تک دریا ا

باپ ایک مختصری بیمادی بین چل بسار مختصری بیمادی داست کنپ کنیا

"باب تھا۔؟" بیں نے مال سے لو تھا۔

"بان وہ تھا۔ جیسے تم ہو۔ پہلے میں بھی گھا گھرہ پہنتی تھی۔ پھر وہ مجھے لے آیا۔
رکھا۔ وہ ارتا بھی تھا اور .... وہ ملائمست سے بول۔ "مجھے اس کا احساس سدارہ گا۔"
مان پھر بول۔ "میرے پیارے اب تمہیں باہر نکلنا ہوگا۔ جیسا کہ تم شروع سے خود کو ثابت کرتے آتے ہو۔ مگر اصل میں ثابت کرنے کا وقت اب آیا ہے۔
مجھ رہے ہونا۔ اور پھر اس گھا گھرے والی کو بھی بیاہ کر لانا بھی ہے تمہیں۔
گھا گھرہ والی لاکی مجھے تعجب ہوا وہ واقعی دیکھا کرتی تھی مجھے۔ کبھی چوک چولے کے پاس سے اکام کرتے ہوئے ایک بار وہ مونگ پھلی کے دوران بیا مال کے ساتھ سوپ پر چاول پھیر کر بھاگ گئی۔
ادر میرے باتھوں پر بکھیر کر بھاگ گئی۔

"يكياتها؟" بين نے ال سے بوجها۔

ماں ہنس یہ جو بھی تھا گرتیرے لیے تھا۔ اور اسے تجھے خود ہی تحجمنا ہے ....
ماں کی اس بات سے مجھے حیرانی ہوئی۔ گراب مجھے کام پر بھی نکلنا تھا۔ اس
لیے کہ بقول ماں میری مسیں بھیگ علی تھیں۔ اور میرا باپ مرچکا تھا۔ اور جوان
لڑکوں کو ہی گھر گرہست کی فکر کرنی ہوتی ہے۔
یہ سب باتیں گویا چلتی رہیں گر بھر بھی مجھے بقین نہیں تھا کہ بیں ہول۔ گر

مال کے پاس اس بات کا تسلی بخش جواب تھا ... بین اس لیے ہوں کہ بین ان سارے واقعات کا چشم دید گواہ ہوں۔

مجھے بنس آئی۔ ایک چھوٹی سی عمریس ہم کئی گئی باتوں کے گواہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک بار محلے بیں بھیانک خاموشی چھا گئی تھی۔ جیسے بابامر گئے تھے .... جیسے مرکس سنسان ہو گئی تھیں .... جیسے .... جیسے سنسان ہو گئی تھیں .... جیسے .... جیسے .... جیسے مرکس سنسان ہو گئی تھیں .... جیسے .... جیسے اس کے ہوتا کہ بیس کسی بات کا گواہ نہیں تھا۔ اس لیے کہ بیس تھا ہی نہیں۔ اگر بیس ہوتا تو مجھے دکھ ہوتا کہ بیس کیوں ہوں۔ اور یہ سب کیوں ہورہا ہے۔ لوگ کھتے تھے اس کے پیچے بردی بردی بردی باتیں ہیں۔ شاید اس لیے ۔ میس کیوں ہورہا ہے۔ لوگ کھتے تھے اس کے پیچے بردی بردی باتیں ہیں۔ شاید اس لیے ۔ میس کیوں ہورہا ہے۔ لوگ کھتے تھے اس کے پیچے بردی بردی بردی ہوتا کہ جو اس کے میں ہیں۔ شاید اس کے مین کیا ہوتے ہیں .....

جب بہلے دن میں کام پر نکلاتو ماں نے میرے ساتھ ڈھیر ساری دعائیں باندھ دیں۔ نے جمان کے سازے تجربے نئے میں، تم نہیں ہو۔ تم ہوکر بھی نہیں ہو۔ کجھے ہر جگہ بس میں شکا سا جواب ملتا۔ ماں ہر بار خوش ہوکر میرا حوصلہ بڑھاتی۔ ڈٹے رہوں ساکیا نہ ایک روز سن کھروہ فرسے اپن جھکتی کر ، اپن چھیلتی بھرایوں کو رہوں سکے سمیت کر تھکھلا پڑتی سن د کھیا، تم ہواور تم اسے ثابت بھی کر رہے ہو . . . . جاؤ کوسٹ کر دے ہو . . . . جاؤ

نی زمین نیا آسمان۔ شہر اسٹین بردی بردی گاڈیاں آسیب عمار تیں،
مہیں۔ تم ہو ہی نہیں۔ آہ تم کماں ہو۔ جیسے ایک بدن ہوا میں اڑ رہا ہو۔ روتی کے گالے ، جیسا یا ..... نہیں میں تھا ہی نہیں۔ تبھی توامک دن اس گا گھرے والی لڑک نے سے کا لے ، جیسا یا .... نہیں میں تھا ہی نہیں۔ تبھی واپس لے لیں۔
نے بھی میری طرف دیکھنے والی اپن آنکھیں واپس لے لیں۔
سافسوس میں اپنا وقت برباد کرتی رہی تم نہیں ہو۔ اور جان لو۔ تم میرے لیے ایک گا گھرہ بھی نہیں لاسکتے۔ اس نے دکھا یا ....ایسا بھٹا ہوا بھی .....
گھی دکھ ہوا۔ اس کا گھا گھرہ بچ بھٹا ہوا تھا۔ اور وہاں ایک بھدے کردے کا گھرے دکھ ہوا۔ اس کا گھا گھرہ بچ بھٹا ہوا تھا۔ اور وہاں ایک بھدے کردے کا

ہم، پوند لگا ہوا تھا۔ افسوس، میری نظر کھی مجی اس پیوند پر نہیں گئی۔ اس نے اپنا گھا گھرہ سنبھالااور حلی گئے۔

ہنہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ " ماں کو اطمینیان تھا اور اس نے پھر فخر ے دہرایا .... "تم ہو .... اور تمہیں اسے زندہ بھی رکھنا ہے۔ بس سمجے گئے نا۔

اس دن میں مچر کام کے لیے تکلا۔ مال نے کچے زاد راہ سفر کے لیے باندھ دیا تھا۔ چلتے چلتے میں کافی دور شکل گیا۔ میمال ایک میل بن رہا تھا۔ کافی مزدور کام کر رہے تھے۔ سورج مربع چڑھ آیا تھا۔ مزدور ایسے سے مشرابور ادار تھکے تھکے سے لگ رہےتھے۔ اب وہ قریب کے چشے سے پانی بی رہےتھے۔ اور اینے چرے دغیرہ دحورہ تھے۔ میں تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب بھی کمیا۔ اور اینا مدعا سامنے رکھا۔

ان سب نے حسرت سے اور لطف لینے والے انداز سے میری طرف دمکھا۔ مچرا کی دومسرے کو دیکھ کر کھلکھلا پڑے۔

"نہیں۔ ہنسومت....زندگی کے لیے .... جسیا کہ میرے یا بانے سمجھایا تھا .. ...اورتم لوگ بھی تو ....میں کافی بارا مارا مجرا ہول ....

"ممكن ب ...."

"تومجے کام مل جائے گا۔ کوئی سابھی ....مجھے ثابت کرنا ہے کہ ...." ا مک مزدور نے غصے سے میری طرف دیکھا۔

"نہیں تم ہوی نہیں۔ جو ہے بی نہیں اسے کام کیا لے گا۔" وہ سب ایک بار بھر قتقہدلگا کر بنے۔ بھر بھادر الکدالیں لے کر کام پر لگ کے۔ وباں ایک موٹا سا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوش لباس دوسرا آدمی بھی تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یفنن تھا اس نے ہماری باتیں بھی سن ہول گی۔ بیس نے

کان لگایا تو محسوس جوادوہ موفا آدی اس دوسرے آدی سے میرے بی بارے بیس

ياتنس كررباتحابه

"نہیں۔ یہ کام ذرا مشکل ہے۔اس سے نہیں ہو گا۔"

"منہیں۔ کرنے گا۔" کے جب ایس گا۔"

"كرتوك گارگريه ....ي توہے بي نہيں."

موٹے آدمی کے چرے پر مسکراہٹ تھی۔ "میں ہمادے لیے کام کی بات ہے۔ اور بیں ہے۔ دہ ہے ہی نہیں۔ سمج رہے ہور دہ نہیں ہے۔ اس میں خاص بات ہے۔ اور بیں اسی لیے اسے کام دینا چاہتا ہوں۔ وہ نہیں ہے۔ اس سے ہمادے بہت سے مسائل طل ہوجاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہواتا ....."

خوش لباس شخص نے دھیرے دھیرے کچے سوچتے ہوئے گردن ہلائی۔ بھراس نے میری طرف اشارہ کیا۔ بیں گھبرایا گھبرایا سا ددنوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔

چلو، کام سے لگ جاقہ بغیر تاخیر کیے۔

اس نے عکم دیا۔ مجھے عبیب سالگا، تاہم جھٹ پٹ آگے بڑھ کر میں نے کام سنبھال لیا۔ سرپر تیز سورج تھا۔ دھرتی جل دہی تھی۔ میں مستقل کام کر دہا تھا۔ گر .... وہ مزددر کھاں تھے .... منہیں تھے .... گرا بھی تو وہ سیس تھے .... ہیں میرا مستقل کام کر اب دہ نہیں تھے .... کہیں نہیں تھے .... یا میں انہیں نہیں تھے .... کہیں نہیں تھے .... یا میں انہیں نہیں ویکھ پارہا تھا۔ یا وہ مجھے نہیں دیکھ یا دے تھے۔

اس دن میں لوٹے ہوئے کانی تھک چکا تھا۔ جیسا مال نے بھی دیکھا۔ میرے
ہاتھوں اور پاؤل میں جھالے پڑگئے تھے۔ میں مال کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ مال
اپنے جہرے پر تمام فریہ جذبات سمیٹے میرے ہاتھ سملار ہی تھی۔
ماذیت سن آہ اپنے ہونے کے لیے یہ اذیت بھی کنتی ضروری نے ہے ۔...
وہ مسکرائی۔ تم نے ثابت کر دیا ہے ۔... تم برداشت کر سکتے ہو،اس لیے کہ تم ہو...
مان کی بانیں میرے لیے تکلیف دہ تھیں۔ مال نے پھر مجھ سے میرے مزدور
ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔
ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔

قریب ....ادر کام کر رہے تھے .....گر دہ مجھے دکھائی نہیں دیے۔" "آحد مال کو افسوس ہوا۔ اذبیت مب کنٹی اذبیت سہدرہے ہیں۔ تو تمہیں وہ دکھائی نہیں دیے؟"

"بنهين وه تقع مي نهين ."

ماں نے مجھے دلاسا دیا۔ میرا سر سملایا۔ بھر پیارے بولی دہ تھے بیٹے۔ ایسے ہی، جسے کہ وہ جسے دہ ہیں ... اور وہ ہمیشہ سے موجود ہیں ... "

ال نے اس بارا پنا چرہ تھیالیا۔ ممکن ہے ایسا کرتے ہوئے وہ با باکو تلاش کر رہی ہو جو اب نہیں تھا۔ گرجس کے ہونے کا احساس ماں کے اندر زندہ تھا۔ 00

بادبان (پاکستان)۔۔۔۔۔۹۹ غلام بخش (ہندی کہانیوں کا انتخاب)۔۔۔۔ ۹۹ء

# محھے جانوروں سے ، بھونوں سے ، پیار کرنے دو

جینی کوکے اور بلی پہند نہیں تھے ۔۔۔ وہ جب بھی انہیں دیکھتی، نفرت سے منہ سکوڑ لمین ۔ راہ چلنے کسی جانور پر اس کی نظر پڑ جاتی تو اس کا اچھا خاصہ موڈ خراب ہو جاتا۔ گھر آکر وہ کافی اود هم مجاتی۔ جاتا۔ گھر آکر وہ کافی اود هم مجاتی۔ \* ڈیر اید لوگ جانوروں کو گھر میں باندھ کر کیوں نہیں رکھتے۔ کھلا کیوں جھوڑ

دية بير.

"بنہیں تمیں سب پن ہے۔ تم مردا تھی طرح جانتے ہو،معزز خواتین اس طرح کھلے عام جانوروں کے گھومنے کو پہند نہیں کرتیں۔ تمہارا جی چاہے تو تم عور توں کا مرکوں پر گھومنا ہی بند کرا دد۔"

جین اس کے بعد بھی لگا تار بولتی رہتی ۔۔۔ ایک بار موڈ اکھر گیا تو اکھر گیا۔ جذباتی عورت۔۔۔ اسے جین کی ناراصنگ یا خفگ پر کھی عصہ نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا۔ Angry Women کے بہال جذبات کی شدت ہوتی ہے۔ وہ جذبات کو چہرے مہرے سے لگا تار عیاں ہونے دیتی ہیں۔ جذبات تھیا کر نہیں رکھتیں۔ چہرے مہرے سے لگا تار عیاں ہونے دیتی ہیں۔ جذبات تھیا کر نہیں رکھتیں۔ مگر بینی جب ایک دن اچانک بغیر کچھ بتائے۔ اپنے ایک بوانے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئ تواسے دھکالگا تھا۔ جینی کیوں بھاگ گئ ہ

نہیں اسے کچے پیاڈ کے سینڈوج پہند نہیں تھے جو ایک زمانے ہیں اس کی مرغوب غذا تھی۔ اور ایک بار اس نے جین سے اپنے چین کے سفرنامے کا ذکر کیا تھا، جہاں اس نے چاول کی بنی ہوئی چینی شراب پی تھی۔ جس بوتل ہیں یہ شراب تھی اس کی تنہ ہیں چھوٹے سانپ کنڈلی مار کر بیٹھے تھے .... جینی کو اہکائی سی سے نے گئی۔ وہ زور سے بین کی ایک کی دہ زور سے بین کی ایک کی سنو ایس کرو۔ اب میں اور زیادہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔"

اسے چھوڑ کر جانے کے لیے جین کے پاس مجر پور جواز تھا۔ تاہم اسے بھین مے تھا کہ وہ لیے جو جین کے ساتھ محبت کی گواہی اور موجودگی میں گزرے وہ خاصہ اہم تھے۔ اس لیے جینی کے جانے کا اسے ملال تو تھا، صدمہ نہیں تھا۔ جیسے یہ کہ جینی کو پیاڈ کے سینڈوچ اور چینی مشراب بیند نہیں آئی تھی۔ اور جیسے یہ سیندو آئے اس کی کار دات کے اندھیرے میں کسی پول سے ٹکرا گئی تھی تو ایک بیبوائے اس کی کار دات کے اندھیرے میں کسی پول سے ٹکرا گئی تھی تو ایک بیبوائے اس کی جان بچائی تھی۔ جسین اکثر اس کے جسم پر اس بیبوا کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کی جان بچائی تھی۔ جسین اکثر اس کے جسم پر اس بیبوا کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرکے عصد جناتی تھی۔

باں جینی کے جانے کے بعد اکیلے پن کا احساس ہوا تو اس نے سوچا۔ اب کیا کرناچاہیے؟

کوئی دوسری عورت؟ نہیں، اسے بھی کچے پیاذ کے سینڈوج، چینی شراب اور بیبوا کا ذکر پیند نہیں آنے گا۔ اس لیے دوسری عورت کے بارے بیں سوچنا ہی بے سود تھا۔ دوسرا اس کا یہ یہ ماننا تھا کہ چیز اپنے شبت پہلوکی دجہ سے نہیں بلکہ منفی پہلوکی دجہ سے زیادہ یادر کھی جاتی ہے۔ جینی کو کتے بلی پیند نہیں تھے۔ اور جینی 77

کی یاد کو تازہ بھی رکھنا تھا۔۔۔۔ اس لیے ذرا بھی تاخیر کیے بغیر وہ ایک عدد کتے نسی
پوٹارا اور ایک عدد سفید بلی لیڈی پوس کو مہمان بنا کر گھر لیے آیا۔ اور ان کے لیے
الگ الگ دد کروں کے بندوبست بھی کر دیے۔

صبح بخير…!

علی الصباح وہ ان کے لیے بریک فاسٹ کی تیاری میں مصروف تھا۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے راسٹ تیاں کے ساتھ وہ ان دونے ممانوں کے سامنے حاصر تھا۔

"صبح بخیر ... صبح بخیر لسی بوٹارا ... ، صبح بخیر میری بیار لیڈی بوی دیکھیے بھونکے نہیں ۔.. گھر آپ کا بھونکے نہیں ۔ یہ گھر آپ کا بھونکے نہیں ۔ یہ گھر آپ کا ہے۔ اور یمال آپ سب کو بل کر رہنا ہے۔ کیوں ٹھیک ہے نا ، تو آرام سے مزے لے لئے کر بریک فاسٹ کیجے۔ "

دہ مطمئن ہوکر انہیں کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔

لی پوٹارا نے ممنونیت سے پونچھ بلائی۔ اس نے آہستگ سے اس کے رد تیں کوسسلایا۔ پھر بولا مطوم اگر ابھی جینی ہوتی توکسیا کہتی ... "مجھے اتھی طرح معلوم ہے معزز خاتون کے لیے اس دنیا میں کوئی حبگہ نہیں ہے۔ معزز خاتون ... سمجھ دہے ہونا ڈیر ۔۔۔!

زندگی بین اس نے کسی کواپنا دوست نہیں بنایا۔ صرف ایک شانگو کو چور کر جو فطرتا اسے پہند تھا۔ شانگوریہ اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ مگر چونکہ اسے شکار سے بست زیادہ الفت تھی، اس نسبت سے دہ اسے اس نام سے پکار نے لگا تھا۔ شانگو فطری مست زیادہ الفت تھی، اس نسبت سے دہ اس کا شدائی مناظر اور ایڈو نچر کا شوقین تھا۔ بینک بین ملازمت تھی، مگر اصل بین دہ اس کا شدائی است اس لیے تھا کہ اس کے پاس بسندار طرح کی داستانیں جمع تھیں۔ سانڈوں کی است دل چسپ الازمة کی داستانیں جمع تھیں۔ سانڈوں کی دانی، مرب سمندر بین مجھلیوں کے شکار، اسکائی انگ Ski-ing دہ اپنے دل چسپ

تجربات بنا کر اسے محظوظ کیا کرتا تھا۔ اور وہ بار بار مسکراکر سر بلایا کرتا۔ خوب سبت خوب شانگو۔۔۔۔ شانگو کے پیر میں ایک بار بندوق کی گولی لگی۔ تین بار اس کے سرکی بڈی کا فریکچر ہوا۔ دو بار وہ گاڑی اللئے کی وجہ سے زخمی ہوا۔ دو بار وہ گاڑی اللئے کی وجہ سے زخمی ہوا۔ ساری عمر اپنا کے جسم پر جھ بار ٹائے لگے۔ وہ سات نمبر کا اسپیشل ہوتا میں نتا تھا۔ اور ساری عمر اپنا کی جسم پر تھ بار ٹائے لگے۔ وہ ساوا تا آیا تھا۔ وہ ایک وقت میں بس ایک ہی بیگ پہنے کا کی اسکا میں ایک ہی بیگ پہنے کا عدادی تھا۔

جذباتی آدمی الیے جذباتی لوگ کھاں ہوتے ہیں ....اور بیشک الیے لوگ ی، جو زندگی کے ساتھ جدوجہد میں مصروف نظر آتے ہوں اسے پہندتھے۔ اس کی نظر میں قابل رشک تھے۔ اور دہ الیے می لوگوں کو پہند کر تاتھا۔

گر شانگو اچانک غانب ہوگیا۔ اس نے اس سے دولاکھ روپے قرض لیے تھے۔ قرض کی نوعیت کچے اس طرح تھی کہ اچانک ایک رات شانگو کو خیال آیا کہ ایک کینسر اسپتال بنوانا ہے۔ وہ بست جذباتی ہوکر اس کے پاس آیا اور اپنے خاندان کے باور ایسے جان پچان والوں کے قصے سنانے لگا، جن کی موت کینسر کی اذبیت سے ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔

معلوم ہوا کہ بینک سے غبن کے الزام میں اسے پہلے می نکالا جا چکا ہے۔ اس صادتے معلوم ہوا کہ بینک سے غبن کے الزام میں اسے پہلے می نکالا جا چکا ہے۔ اس حادث کے بعد وہ اس سے پیپد لینے آیا تھا۔

جذباتی آدمی۔ اسے یقین تھا کہ شانگو کھیں نہ کھیں اسپتال بنوانے والے کام میں لگا ہوگا۔ اچھے مقصد کے لیے نکلا ہوا نیک آدمی۔ شانگو کو انڈے پہند نہیں تھے۔ وہ اکر انڈے کی ڈردی اور سغیدی کا ذکر بڑے خراب لفظوں میں کیا کرتا تھا۔ لیقینی طور پر شانگو کو مریخ مرغیاں بھی پہند نہیں ہوں گے۔ کو کو انے والی، جگہ بہ جگہ لاہیاں کرنے والی۔ شانگو کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک دن وہ بہت ساری مرغیل کو للہیاں کرنے والی۔ شانگو کی یاد تازہ کرنے دیت تھیں، بچے سیتی تھے۔ میں در لاہسیاں کرتی

تھیں۔

بال- بلی کے اور مرغیال۔۔۔۔اب اس کی مصر دفسیت دنوں دن بڑھتی جا رہی ا۔۔۔۔

ایک دن اس کے باس گاؤں سے بڑے بھائی کا خط آیا۔ "باپ لمبی بیمادی بیس گردگے۔ آخری وقت بیس تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے دصیت نامہ بھی تیاد کردایا تھا۔ اس مکان پر تمہادا بھی حصہ ہے۔ گر جسیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، تم خود اکیلے ہو۔ بیوی تمہیں چھوڑ کر غیر مرد کے ساتھ بھاگ چی ہے۔ اور تمہادے پاس باتی زندگی گزارنے کے لیے امک بڑا مکان بھی ہے۔ اس لیے بیس اور تمہادے پاس باتی زندگی گزارنے کے لیے امک بڑا مکان بر اپنے حق سے قانونی طور چاہتا ہوں کہ تم دو ایک روز کے لیے بیال آجاؤ اور مکان پر اپنے حق سے قانونی طور پر دست بردادی کا اعلان کردو۔ بہتر ہے خط ملتے ہی چلے آؤ۔ تاکہ معاملات آسانی سے سلحھانے جا سکس۔ "

باپ لمبی بیماری میں چل ہے ....اس نے اپ آنسوؤں کو دبایا۔ باپ کے نرم اور ملائم ہاتھوں کو یا ۔ مرحم مدحم ساچرہ آنکھوں کے آگے بجلی کی طرح کوندا۔ یہ دبی چرہ تھا، جس نے بہلی بار جینی سے اس کے تعلق کے بارے میں من کر گھر میں کہرام مجا دیا تھا۔

"وبی کرد جو تمیں اچھ الگتا ہے۔ گر فدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔"

اللہ بھر وہ جینی کو لے کر دور شکل گیا۔ گاؤں، گاؤں کی یادی سب اشی پگڑنڈلیوں پر بھول آیا جہاں سے شہر کو جانے والے داستے کے لیے اس نے گھوڑا گاڑی پکڑی بھی۔ پھر وہ گاؤں شہیں گیا۔ اسے انچی طرح معلوم تھا، باپ کو اصلیت بتانے بیں اس کے برٹ بھائی کا بھی ہاتھ تھا۔ برٹا بھائی لیمنی ۔۔۔ ایک سچا اور کھرا آدی۔

اس کے برٹ بھائی کا بھی ہاتھ تھا۔ برٹا بھائی لیمنی ۔۔۔ ایک سچا اور کھرا آدی۔

اس کے برٹ میں کے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ اور اس کی بیوی سے پانچ اولادیں بیدا ہوئی تھی۔ اور اس کی بیوی سے پانچ اولادیں بیدا ہوئی تھیں، تین تو لؤکیاں تھیں اور دو لڑکے۔ ایک ذمہ دار باپ۔ بیوی کی بیدا ہوئی تھیں، تین تو لؤکیاں تھیں اور دو لڑکے۔ ایک ذمہ دار باپ۔ بیوی کی

ضرورت، بچوں کے اچھے مستقبل کی فکر کرنے والار حم دل باپ اسے معائی کے سے ادر کھرے ہونے پر خوشی ہوئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہ دیا۔

اسے یقین تھا، دنیا ہیں عمدہ سیچ ادر کھرے لوگوں کی کمی نہیں۔ ادر الیے لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ حساس دل والے شدت پندہ جسیاکہ اس کا بھائی تھا۔ تین لڑک دو لڑکوں اور ایک محبت کرنے والی بیوی کی ذمہ داری محسوس کرنے واللہ مجراس نے باپ کی لمبی بیماری ہیں جی محرکر اس کی خدمت بھی کی ہوگ ایک اچھا اور نیک انسان۔ اسے خوشی تھی کہ دہ اپ بھائی کے کام تو آیا۔ ادر یقینی طور پر دہ بھائی کے لیے ایے اید یقینی طور پر دہ بھائی کے لیے ایے اید یقینی طور پر دہ بھائی کے لیے اید تقین کھور پر دہ بھائی کے لیے اید حق سے دست بردار ہوجائے گا۔

وہ گاؤں نہیں جانا چاہتا تھا۔ گر گاؤں جانے کے کی بہانے تھے اس کے پاس۔ جیسے وہ باپ کی گیل فرم قبر پر انگلیاں پھیر کر اسے جیسے جی محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ایک بھلا انسان، جیسا کہ اس کا باپ تھا۔ فلط بات نہیں برداشت کرنے والا۔ آخر لوگ محبت کا پاگل بن کرتے ہی کیوں ہیں۔ جوہ مجی جین کے لیے کیسا بے خود ہوگیا تھا کہ باپ کی عزت تک کی پرداہ نہ کی ایک بید عد معزز اور بھلا باپ۔ بوگیا تھا کہ باپ کی عزت تک کی پرداہ نہ کی ایک بے عد معزز اور بھلا باپ۔ بیشک اے حق ماصل تھا کہ اس انتنا درجے کی غلطی کے نتیج بیں اسے گھر سے بیشک اے حق ماور اس نے میں کیا۔ ایک بے حد نیک اور صالح بنش۔

گاؤں جانے کا سب سے عمدہ بہانا در اصل وہ جگہ تھی، جے دہ اس عمر میں دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ یہ گاوں والے گھر کے پچھواڑے کی خالی زمین تھی۔ جہال ایک بین کا پیر تھا۔ وہ چھوٹا تھا تو گھر دالے منع کیا کرتے تھے ... خبر دار اندھیر مند اس طرف مت جانا۔ وہ اس طرح کے کئی قصے سن چکا تھا کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا اور بین سے اچانک ایک ہاتھ بڑھا۔ ہاتھ امبا ہوتے ہوتے ہی کے گئے تک پڑج گیا۔ بچ

رات کے اندھیرے میں گاؤں والوں کا خیال تھا کہ بیال کے پاس سے

بڑی عجیب عجبیب صدائیں آتی ہیں۔ جیسے کوئی کسی کو آواز دے رہا ہے۔ کسی کو پکار رہا ہے ....

یہ قصے سنتے سنتے اس اجنبی بھوت سے اس کی ایک طرح کی دوستیٰ ہوگئے۔ اجنبی بھوت!

وہ اکثر سنائے میں بیبل کے پیر کے پاس مکل جاتا۔ اور گھنٹوں اس مجموت سے باتیں کرتارہتا۔ مجھے معلوم ہے، تم چھپے ہونے ہو، تم میرے دوست ہوگئے ہو.... میں اس لیے تم مجھے ڈرانا نہیں چاہتے .... ارے میں نہیں ڈردل گا اجنبی مجموت .... میں بس ذرا دیر کو تمادا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بس ذرا کچے دیر کے لیے۔

وہ بیپل کا پیراب بھی ہوگا۔ اور وہ بھوت۔ بچپن میں تو اس کا دیدار نہیں ہوپایا گر اب وہ اپنے برسول پرانے اجنبی دوست کے دیدار کا خواہشمند تھا۔ اسے یاد آیا ایک بار گاؤل کی ایک لڑک کو اس پیر کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ کو وہ کوت اس کے دوہ کر پٹ تھی۔ گاؤل والوں کا خیال تھا کہ رات کے سنائے میں بھوت اسے دبوج لے گاور وہ خود بحود ختم ہوجائے گی۔

کر دہ اپنے احساس اور جذبات کو بلا دجہ قابو میں رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ دوسروں کو خوش رکھنے یا دیکھنے کی حتی الامکان کوسٹ ش کرتے ہیں۔ اور نتیجے کے طور پر انہیں خوش رکھنے یا دیکھنے کی حتی الامکان کوسٹ ش کرتے ہیں۔ اور نتیجے کے طور پر انہیں ذات آمیز ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے خوشی تھی کہ دوسرے دن پیپل کے پیر کانت آمیز ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے خوشی تھی کہ دوسرے دن پیپل کے پیر کی رسی کھلی ہوئی تھی اور وہ اوکی فائب تھی۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ اسے اجنبی کی رسی کھلی ہوئی تھی اور وہ اوکی فائب تھی۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ اسے اجنبی موقت اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے بھی نہیں تھا۔ تاہم اسے اس بات کی خوشی صرور تھی کہ وہ اوکی جہال کہیں بھی ہوگی، دوسروں کو خوش رکھنے کے بہانے تلاش کر رہی ہوگی۔ ایجی اور نیک لوکی۔

دوسرے دن اس فے اپنے پالتو جانوروں کو اپنی روائلی کی اطلاع سنا دی۔ برلیڈی بوسی سبت پیار سے لسی بوٹا را اور چنگی منگیاں مجمعے خود اجہا نہیں لگ رہا ہے کہ بین تم لوگوں کو چھوڈ کر جا رہا ہوں۔ گر ہیارے .... بس دو دن صبر کرلو۔ دو دنوں تک کے لیے بین نے سادا انتظام کر لیا ہے۔ میرے ہیادو۔ اب مجھے اینے ست نہارو۔ دیکھو، چچ، بین تم لوگوں کی جداتی کی تاب نہ لاکر رو پڑوں گا۔ اجھا، الوداع۔"

اس نے ان جانوروں کے جوانی بوے لیے اور گاؤں کے لیے روانہ ہوگیا۔

گاؤں بدل گیا تھا۔ بہت کچ بدل گیا تھا۔ پہلے تو وہ بھائی کے گئے لگ کو خوب رویا۔ بھر باری باری سے بھائی کے بچوں سے ملتا رہا۔ سب بڑے ہوگئے تھے۔ وقت کے ساتھ بڑے اور تجربہ کار۔ لڑکیوں کی شادی ہوگئی تھی اور لڑکے روز گار کی تلاش میں تھے، گھر پہلے سے کمیں زیادہ ٹوٹ بچوٹ گیا تھا۔ مطلب کی بات اب تک نہیں جونی تھی۔ شام ہوتے ہی بھائی اور بھاوج اس کے قریب آگئے۔

مِعانی نے بوجھا۔ "امجی رہو گے نا؟" م

.. شیں کل بی روانہ ہو جاؤں گا۔"

شفیق بھادی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ "یہ گاؤں رہے کے لائق نہیں ہے۔ اتن گندگی ادر یہ گھر .... دہاں تو آپ گددل پر سوتے بول گے۔ بیال بھلا کیا دل لگے

". B

اسے خوشی ہوئی۔ بھائی اور بھادج اس کا گٹنا خیال رکھتے ہیں۔

، شکرید مبت مبت شکرید .....

" پچر معاملات کا کیا ہوگا؟" بھائی کی آنکھوں میں شاید گرد پڑ گئی تھی۔ وہ آنکھس مل رہاتھا۔

"جیا آپ چاہیں۔ آپ بڑے ہیں۔ آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔"
بھائی نے جہاں کہا، اس نے دستخط کر دیا۔ معاملات تھیک بیٹھ گئے۔
دوسرے دن وہ اپنے باپ کی آخری آدام گاہ دیکھ آیا۔ اچھے لوگ ....اچھے لوگوں کو

خدا جلد بلالیتا ہے۔ اس نے تھو کر دیکھا ... دبال کی زمین نرم اور بھوری تھی۔ ڈال سے نوٹ کر مردہ پتیال ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے آئکھیں بو تھیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے سے قبل اب اجنبی دوست سے لمنا باتی تھا۔ اور یہ گاؤل میں آنے کے بعد اس کو میلا جھٹکا لگا تھا۔

دہ جگہدد۔ پچواڑے کی جگہدد۔ اب دہاں ایک نیا مکان تعمیر تھا۔ تو محانی فی سنے یہ جگہ یے دی۔ اس کی آنکھوں میں امراتے سنے یہ جگہ یے دی۔ اس کی آنکھوں میں امراتے سوال کو محانی لیا۔

" دستر درت يز كني تحي ....

بان صرورت ۔۔۔۔ لڑکیا جوان ہو گئی ہیں۔ بچ بڑے۔ محائی کو بچوں سے کتنا بیار ہے۔ کتنا خیال ہے ....

اے بس اس بات کاغم تھا کہ دہ اجنبی دوست سے نہیں مل پایا۔ دہ بیبل کا پڑ کٹ چکا تھا۔ اور وہاں انسانی گھر آباد تھا۔ مجنوت اجر گئے تھے اور اس کی جگر انسان آگئے تھے۔

"اخیا خدا حافظ اجنبی بھوت ..... تم جہاں تحبیں مجی ہو۔ خدا حافظ ....." اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔۔۔۔ بھائی نے اس کی طرف د مکیا۔ "اب کب آؤ گے ؟ آتے رہا کرد ....." اس بار دہ کچیے نہیں بولا بس مسکرا کر رہ گیا۔

مدر بادبان (پاکستان) مدروب اسلوب

# اصل واقعه کی زیراکس کا بی

.7.03

برطرح کے ظلم قسل عام اور بربریت

کے پیچھے ہیں،

انهيس ڈھونڈو

تلاش كرو

اور ختم كردو

اس کیے کر وہ اس نئ تہذیب کی داع بیل

والن والع بين

جوتمہاری جانگھوں یا ناف کے نیچے سے ہوکر گزرے گا۔

گرمی کی ایک چلجلاتی دو میر کاواقعه

سیریم کورٹ کے وسیج و عریض صحن سے گرزتے ہوئے اچانک وہ تھمر گیا۔
سامنے دالا کرہ جیوری کے معزز حکام کا کمرہ تھا۔ اس نے اپنی نکٹائی درست کی۔
خوبصورت سلیم کار کے مین بریف کیس کو ،جے اس نے سوئزر لدیڈ کے ۲۵ سالہ
ورک شاب سے غریدا تھا، داہے ہاتھ بیس تھا، اور اس جانب دیکھنے لگا، جدهر بولیس

کے دوسپاہی ایک منی سے آدمی کو ہتھاڑی بہنا ہے لیے جا رہےتھ۔
سموئل یہ بھی آدمی ہے ۔۔۔۔دہ بے اختیار ہوکر بنسا جیسے اس دہلے پتلے سے
آدمی کو ہتھاڑ ایوں بیس دیکھتے ہوئے بنسنے کے علادہ دوسرا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔
آدمی ۔۔۔۔ تم کیا سمجھتے ہوسموئل اس نے کوئی جرم کیا ہوگا۔ بیس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہول۔ یہ آدمی ایک کھی بھی نہیں مار سکتا۔

آپ کا دعویٰ صحیح ہے بور آفر۔ سموئل نے قدرے کھل کر اس کی طرف دمکھا۔ یہ کھی بھی بھی نہیں مار سکتا۔ مگر پھلے دنوں آپ نے وہ چرچا سنا ہوگا۔ ایک شخص نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ۔۔۔۔۔
نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ۔۔۔۔۔ پنی سگی دو بیٹیوں کے ساتھ۔۔۔۔۔
"کیا یہ شخص ۔۔۔۔۔"

سموئل نے سر کو جندش دی۔ اور آزر بید دبی شخص ہے۔

منی سا دبلا بلا آدی۔ چرہ عام چرے جیرہ عیا۔ آگے کے بال ذراسا اڑے ہوئے بال ذراسا اڑے ہوئے بالوں پر سفیدی نمایاں ہو جی تھی۔ سانولا رنگ کرتا پاتجامہ بینے۔ ایک ہاتھ سے اپنے چرے کو بہت ساری چھنے دائی نگاہوں سے بچانے کی کوششش بین۔ سیای اے لے کر کورٹ روم میں داخل ہوگئے۔

اس نے گھڑی دیکھی۔ بینک تو بارہ بیجے بند ہوتا ہے نا .....

مجھے نیور آفر مت کھا کرد میں ہوں نا ایک بست عام سا آدمی۔ معمولی آدمی۔ کھتے کھتے وہ تھرا۔ تم نے کھی اس طرح کا کوئی مقدمہ دیکھا ہے سموئل ؟ نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا ہے سموئل جھک کرمبر بلارہا تھا۔ نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ سمجھ سکتا ہوں سر ..... سموئل جھک جھک کرمبر بلارہا تھا۔

اب دہ کورٹ روم میں تھے۔ جیوری کے ممبر موٹی موٹی کتابوں، فائلوں کے ساتھ اپنی جگد لے چکے تھے۔ بیج بیج میں کوئی وکیل اٹھ کھڑا ہوتا۔ جج درمیان میں بات روک کر مجمیر آواز میں کچے کہتا۔ جیوری کے ممبر نظر اٹھاکر اس منحن سے شخص کو

پھر بہت ساری نظریں کہرے میں کھڑے ہوئے ملزم کی جانب اٹھ جا تیں۔
وہ آدی۔ وہ سر بھکائے کھڑا تھا۔ وہ چہرے سے عیاش اور پاجی بھی نہیں لگ رہا تھا۔
وہ چہرے سے اس قباش کا قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ چہ گوئیوں، شور کرتی آوازوں کے بچ دو لؤکیاں اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ایک کی عمر کوئی سترہ سال کی ہوگ۔ دوسری کی پندرہ سال۔ دونوں کے چہرے پر ایک خطرناک طرح کا تیور تھا۔ جیسے کسی ذمانے میں افریقی نسل کے سیاہ فام جمپانا نام کے بندر کے چہرے پر پایا جاتا تھا۔

اسے وحشت می ہوئی۔ چلوسموئل۔ باہر چلتے ہیں ....

گر بور آفر ... سموئل کے چیرے پر ہلکی می ناراصلی پل بھر کو پیدا ہوئی جے حسب عادت اپنی مسکراہٹ کے ساتھ دہ پی گیا... جیسی آپ کی مرضی بور آفر۔ دونوں سٹرک پرآگئے۔اس کی آنکھوں ہیں سرا سیگی ادر حیرانی کا دریا بہدر با تھا۔ "تم وہاں رکنا چاہتے تھے سموئل۔ کیوں؟ ہیں سمجہ سکتا ہوں۔ اس نے سرکو جندش دی مگر بتاؤ۔ آخر کو دہ آدمی۔ کیوں تمہارے ہی جیسا تھا،نا ....؟"

ں دی ہر جاور اسر ووہ ادی۔ یوں مہارے ہی جیب عام النہ ہمارے اب کے جیسا . "سموئل گزیر" گیا۔ مجر فورا سنبھل کر بولا۔ ہاں بالکل۔ ہمارے آپ کے جیسا .

.... آدمی عید سجی آدمی ہوتے ہیں ....

چرے پرملال ہو گا۔ ہونا چاہیے .... ہو گا ہی .... تم نے د مکھانا، سموئل، وہ کہرے بیں کیسانظریں بچاہتے کھڑا تھا۔" کشرے بیں کیسانظریں بچاہتے کھڑا تھا۔" «ایس بور آفریہ۔"

سمیری سمجھ بیں ایک بات نہیں آتی سموئل، آخر نود پر لگائے گئے الزامات کی وہ کیا صفائی بیان کر رہا ہوگا۔ وہ کہ رہا ہوگا کہ ۱۰۰۰س کے چیرے کے تیور بدل رہے تھے۔ آدمی کو ایک زندگی بیں ایک ہی کام کرناحیا ہے۔ یا تو بس اپنے کام سے جنون کی صد تک پیار ہو یا بھر شادی کرکے گھر بدا لینا چاہیے۔ دونوں بیں سے ایک کام رہ یہ کیا ۔۔۔۔ کہ شادی ہوتی اور مال کی گود سے کود کر بچی دندناتی ہوتی تاڑ جتی

لمبی ہوگئ۔ اور لوگوں کی نگاہوں میں فینس بال کی طرح پھیلنے لگی۔ ادھر۔۔۔۔ ادھر۔۔۔۔ ادھر۔۔۔۔ ادھر۔۔۔۔ ادھر۔۔۔۔ ادھر۔۔۔۔ ادھر۔۔۔۔ ادھر۔۔۔۔ موتل بنسا۔ وہ دیکھیے سرا

سامنے سے دو کانونٹ پراڈکٹ ٹھماکہ لگاتی ہوئی گزر گئیں۔ ایک پل کواس کی ٹگاہیں چار ہوئیں۔ جسم میں ایک تیزابی ہلچل ہوئی۔ بجلی، کوندی گرجی اور خاموش ہوگئی۔

ایس لڑکیاں ... ہم آپ کس نظرے دیکھیں گر میرا دعوی ہے ... ان کا ایک باپ ہوگا۔ گریس چاتے بہتا ہوا۔ اخباروں پر جھکا۔ بیوی سے کس نامناسب بحث میں الجھا ہوا۔ اور بیٹیوں کو دیکھ کر اشارتا کوئی ہے معنی سا سوال پو چھتا ہوا۔ یا .. ... بریک فاسٹ لیخ وٹر یا چائے بنا دینے کی بے چارگ مجری فرمائش کرتا ہوا۔ ایک مام باپ ... جسیا کہ وہ تھا ... جسیا کہ اسے ہونا چاہیے ... اور جسیا کہ سب ہوتے ہیں . . سموئل نے داڑھی تھجلائی مچر یوں چپ ہوگیا جیبے ابھی غیر ادادی طور پر اس کے .. مندسے ہو مجی دور پر اس کے مندسے ہو مجی ہوئی جا ہر نے میں دھیرے مندسے ہو مجبی کر میں دھیرے مندسے ہو میں دور بارہ گردن بلائی جیبے گرے صدھے سے باہر نکلنے کا داست تلاش کر رہا ہو۔ سے گردن بلائی جیبے ہوئی ہوئے دو بارہ گردن بلائی۔ اور جیبے ، آنکھوں کے آگے بہت کچے روشن ہو گیا۔ مال کے حمل سے شکل کر ، آن میں کودتی مجاندتی تاڑ جتنی بردی بوجانے والی لڑکی ....

یہ لزا بار بار آنکھوں کے آگے کیوں منڈلاتی ہے۔ اور وہ .... ایک لاچار باپ ... چپن ہیں اچک کر باپ ... چپن ہیں اچک کر باپ ... چپن ہیں اچک کر کندھوں پر سوار ہو جانے والی اچانک ہرنی کی طرح قلا نچیں بحرتی ہوئی، کتنی ڈھیر مناری ہماروں کے ساتھ ہوا کے رتھ پر سوار ہوگئی تھی۔ نہیں لزا بیال نہیں۔ یہاں مت بیٹھو ... یہاں بی ہوں نا ... جاق اپنا ہوم درک کرو۔ اپنے محرے ہیں جاکر اسٹدی کرو لزا۔ یہاں سے باق باپ ہوا ہوئی تھی۔ نہیں پاؤں پاؤں چلت ہوئی اسٹدی کرو لزا۔ یہاں سے باق باپ اچانک نظریں کیوں چرانے لگتا ہے۔۔۔ ہوٹل، اوکی کے بردے ہوتے ہی باپ اچانک نظریں کیوں چرانے لگتا ہے۔۔۔۔ ہوٹل،

کلب، ریستوران کے ڈھیر سارے جانے انجانے کس کے بیج یہ دشتے کی نازک پہنگ اسے پریشنان کیوں کر دیتی ہے۔ کیونکر دیتی ہے۔ کہ ایک باپ ہونے کے بات بھاسا لوکا ... ایک عمدہ آدمی ... "ناطے اسے جھانا پڑتا ہے خود کو ... ایک اچھاسا لوکا ... ایک عمدہ آدمی ... "

"بہ عمدہ آدمی کمال بستا ہے ... کمال ملتا ہے۔ کیوں سموتل!"
مموئل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی اور سوچ بیل گم تھا۔ عمدہ آدمی .... بہتر آدمی، بے لوث، بے غرض، مخلص، ہمدرد اور عمدہ آدمی۔ روانڈا کی مراکول پر بہتر آدمی، بے لوث، بے غرض، مخلص، ہمدرد اور عمدہ آدمی۔ روانڈا کی مراکول پر بھی ایسے کسی آدمی ہے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ لندن، پیرس، برلن کی گلیوں بیں بھی ایسے کسی آدمی شہیں جال دھوپ

بی اسے میں وں اول میں رایا براہدی سروں پر بی میں اس می

"اس دهرتی پر،

ہم اینے سفید دانتوں سے ہنتے ہیں۔ اس وقت مجی۔۔۔

جب بمارا دل الوامان موربا موتاب.

کمپالا (ایو گانڈا) کے ہوٹل ہیں سیاہ فام نگونگی نے اس کے بدن سے کھیلتے ہوئے انک بچ بھا تھا۔ سرا ایک لیے کو سوچتے اگر ہیں آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو .... دہ بستر سے چھلانگ لگا کر اثر گیا تھا۔ ننگ دھڑنگ .... کانپ رہا تھا۔ نگونگی ایک بے مثرم سفاک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بو کھلائے چیرے کو دیکھ کر کھلکھلا کر بنس یوی تھی ....

"سموئل بہم یہ کمینہ پن کیوں کرتے ہیں؟" "ہم .... نکک جاتے ہیں سر .... نکک جاتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحتیوں سے برہے ہوجاتے ہیں ..."

اس نے گرا سانس کھینیا .... ٹھیک کتے ہو....ہم تھک جاتے ہیں....۔ اس جسم میں کنتی طرح کی المد تین دفن ہیں سمو تل؟ ہاں دفن ہیں ....اس نے پھر سانس کینجا۔۔۔۔ کمتی طرح کی لذتیں ۔۔۔۔ کئے ملکوں کی ۔۔۔ رئم اگر م اور ۔۔۔ ہم کچے بھی نہیں دیکھے ۔۔۔۔ کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ اور ہم ایک غیر جسم سے چیکے ہوئے ہیں۔۔۔ چیکے ہوئے ہیں۔۔ کھیل رہے ہیں دہب ہم اپنے گلاس بیں اسکاج انڈیلتے ہیں۔۔۔ کا کردوج ارتے ہیں۔۔۔ یا کستان کا کردوج ارتے ہیں۔۔۔ یا کستان میں۔۔۔ یا کستان میں۔۔ یا کستان میں۔۔۔ یا کستان میں ساتھ میں ملک باتی نہیں ہے۔ جب ہم اپنی ٹائی درست کرتے ہیں۔۔۔ اور کوئی ساتھ میں ملک باتی نہیں ہے۔ جب ہم اپنی ٹائی درست کرتے ہیں۔۔۔ اور گوگ مردہ ہیں۔۔۔ اور کوگ اپنی سگی بیٹیوں کوگو تو دی ایک جسم آجا تا ہے ۔۔۔۔ لوگ مردہ ہیں۔۔۔ اور کوگ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ ۔۔۔۔

#### "لور آز بنیک آگیا ہے۔"

مسلكے ہوٹل كى الك دات اور بڑائل

"اجھا، دہ کیا جرح کر رہا ہوگا سمونل! ذرا سوچو،اس کے پاس اپ دفاع بیں کے نے کے لیے مان لو۔۔۔ دہ آدمی بیں کھنے کے لیے مان لو۔۔۔ دہ آدمی بیں ہوں جو ایک منٹ کے لیے مان لو۔۔۔ دہ آدمی بیں ہوں جو ایک منٹ کو تو کھ بھی مانا جا سکتا ہے ہول ۔۔۔۔ تم دکیل جون جو یا کھ بھی مان لو۔۔۔۔ اور سمجہ لو، سموئل ۔۔۔ بول یا گول کی طرح مجھ مت گھور کر دیکھو۔۔۔ مان لو۔۔۔ اور سمجہ لو، شروع ہوتا ہے تو کیے ۔۔۔ ہو

پور آزر سموئل نے کھی کھنے کے لیے حامی بھری۔اس نے روک دیا۔ مہیں۔ میال بور آزتم ہو سموئل .... اور سمجھو مقدمہ شروع ہو چکا ہے۔ مرک میں دیا ہے۔

جیوری کے ممبر بدو چکے ہیں۔

کہرے ہیں میں گھڑا ہوں۔ ایک لاچار اپرادھی باپ جس نے اپن سگی بیٹروں سے سے اپن سگی بیٹروں سے سے موتل ..... تاہم بیٹروں سے سموتل ..... تاہم .... میں دشواری ہورہی ہے سموتل ..... تاہم .... میں .... کنا یہ چاہتا ہوں کہ .....

اس نے آنھیں بند کیں۔ جیسے اپ تمام تاثرات چرنے پر لاکر جمع کر رہا ہو۔
"ہاں تو جی ....ایک لاچار کمینہ باپ ..... کسی ایک جبر و کشمکش کے لیے
کے ٹوٹ جانے کے دوران .... نہیں .... مجمع اعتراف ہے کہ وہ خواکی کو کھ سے
نہیں میرے خون سے نکلی تھی۔ جن تھی۔ مجمع اعتراف ہے کہ نہیں، مجمع کئے نہیں آ
رہا .... اور کمیے آسکتا ہے .... آپ سب مجمع ایے گھور رہے ہیں ... سب کی
نگاہیں .... عیاشی کی اس سے بھدی مثال اور کمنیگی کی اس سے زیادہ انتہا اور کیا ہو
سکتی ہے۔ مجمع مب اعتراف ہے۔ گر ... یہ کی سجمعاؤں ... بس ایک جبر و

"آرڈر .... آر دُر .... اردُر .... الزم جذباتی جورہا ہے۔ الزم کو چاہیے کہ اپنے جذبات پر قابور کھے۔ "سموئل کے جبرے مرکشور تا تھی۔"

مور کھتا۔ مگزم جب دبال اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تو سال ۔.... خیر ، میں کہ دباتھا .... میں پکھلے دنوں دیتنام گیا تھا۔ سیاحت میرا شوق ہے .... تو میں کہ رباتھا کہ میں دیتنام ... "

"اس بورے معاملے کا ملزم کے دیتنام جانے ادر سیاحت سے کوئی تعلق نہیں

کلچرکے حق میں تو نہیں ہو ....؟

"ہمارا المزم اپنا دفاع نہیں کر پارہا ہے۔ اس لیے مقدمہ خارج ..."

وہ غضے سے سموئل کی طرف مڑا۔ ایک باپ پشیمانی کی انتہا پر کھڑا ہے۔ اور تم اسے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتے۔ ویدک ساہتیہ کولو۔ دھرم کے بعد کام کامی استفان ہے۔ موکش کا نمبر اس کے بعد کام ہے۔ گدیتا ہیں کھا گیا ہے، مشری کرشن سب جگہ ہیں .... انسانوں کے اندر وہ کا سیکھا، کے دوپ ہیں موجود بین موجود ہیں۔ کھوا سے خورا ہو، مندرون ہیں سمبھوگ کے چتر اس بات کے شوت ہیں کہ سمبھوگ باپ نہیں کہ سمبھوگ باپ نہیں کہ اور ہوتا تو اسے مندرون ہیں جگہ کیوں کر ملتی سموئل ؟

"بهيانك...بهت بهيانك..."

"ان لو کوئی کمتا ہے ۔۔۔ فلال چیز میری ہے ۔۔۔ میں جو چاہوں کردن ۔۔۔ تم اس بارے بین میری ہے سموئل ۔۔۔ مثلاً کوئی کمتا ہے کہ بیوی میری ہے ۔۔۔ بیٹی میری ہے ۔۔۔ بیٹی میری ہے ۔۔۔ بیٹی میری ہے ۔۔۔ بیٹی میری ہے کردن ۔۔۔ "
"جھیانگ ۔۔۔ بیت جھیانگ ۔۔۔ "سموئل کے چیرے کے دنگ بدل دہ تھے۔ "اور مان لوسموئل دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ بس ایک ایم میم یا اس سے مجی کوئی ہے انک ہم بیا اس سے مجی کوئی ہو بیانک ہتھیار ... ویتنام کے شعلے تو سیگون ندی سے اٹھ کر آسمان چھو گئےتھے۔ مان لوا صرف دو ہی شخص بجتے ہیں اور دنیا کا سفر جاری رہتا ہے۔ ایک باپ ہے دوسری۔ بیٹی ..."

مبت بهيانك .... سموتل چيخاريس كرو... بين اور تاب نهيس لاسكتا ...» وہ جبر و کش مکش کا ٹوٹ جانے والالح اس سے مجی کہیں زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے سموئل، ایک بچی .... چھوٹی ہے .... باب اسے دلار کر رہا ہے .... پیار کر رہا ہے ابرای ہوتی ہے ... اسکول جاتی ہے .... بیل کی طرح براهتی ہے .... کو سیل كى طرح چوشى بى .... گاہے به كاہے باپ كى نظرين اس پر پردتى بين .... ده اس سے بچینا جاہتا ہے۔ .... بحینے کے لیے وہ شادی کی بات چھیڑتا ہے .... وہ کئ کئ طرح سے اسے رخصت کرنے کی بات سوچتا ہے ....اور بس جھینا چاہتا ہے .... بچنا عابتا ہے۔ مچر ڈرنے لگتا ہے اپنے آپ سے۔۔۔ جیبے ایک نی صبح شردع كرنے والے اخبار اور اخبار كى خون الكتى سرخيوں سے ..." تم ایک گناه کی و کالت کر رہے ہو۔ سموتل مچر چیخا۔ نہیں۔اس نے جھر جھری مجری جنگ ہمیں تباہ کر ری ہے سموتل ....ادر کنڈدم ہمیں این طرف تھینج رہے ہیں.... وہ جیسے بی چپ ہوا، کھ دیر کے لیے دونوں طرف خاموشی جھا گئے۔

احدتام معزز قارئین اگر آپ اے چی کمانی مان رہے ہیں تواس کمانی کا اختتام بہت بھرانک ہے .... بہتر ہے آپ اے نہ پڑھیں اور صفحہ بلك دیں. مدرمہ ختم ہوا تو دونوں اپنے معمول ہیں لوٹ آئے ..... اس كے چرے ير مسكراہٹ تھى .... بدلى بدلى سى مسكراہٹ .... سموئل، ہر مقدمے کا ایک فیصلہ بھی ہوتا ہے .... میں سمجیتا ہوں، تمہیں فیصلہ ابھی اسی

یں بور آنر .... سموئل بے در دی ہے بنسا۔ ذرا توقف کے بعد اس نے ایک بوتل گھول لی۔ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔۔۔۔دو پیگ بناؤں بور آنر ۔۔۔۔ وفيصله كاكبا بوا .... ؟"اسكى آنكھوں ميں مد بوشى حيارى تھى .... سموئل نے دد پیگ تیارکر لیے۔ مجر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چیز مکالی۔ وہ اسے دکھاکر مسکرایا ... یہ امریکن محمین کا بنا ہوا کنڈوم کا پیکٹ تھا ... وہ مسکرایا .... تويد ب فيصله بور آنر ... وه آجكي ب ... آداز لگاؤل ..." "تم اليه برمعالم بين ببت دير كرتے بوسموتل ... كمال ب وه ...؟" اس نے گلاس ٹکڑاتے .... سموتل نے دروازہ کی طرف دیکھا۔ منہ سے سنی بجانے کی آداز نکال اس کے ساتھ دردازے سے ایک اڑک برآمد ہوئی ....

معزز قارتین ؛ ذرا تھرجاتے۔ اس انجام کے لیے میرا دل سوسو آنسورور باہے گر .... اس لڑکی کو آپ مجی پھانے بن ...!

آجكل مديد ١٩٩٠ آجكل كتفا انعام يافند ٩٩ء

بنس (ہندی)۔۔۔ ۹۹ء

00

### باہر کا ایک دن

اس سے میراتعلق دوسرے درجے کا تھا، لیکن اس میں چونکے جمیسی کوتی بات نہیں ہے۔ در اصل ہم میں سے زیادہ تر لوگ چرے پر ایک خاص طرح کا ملمع چڑھائے رہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹائی اور سوٹ کے باو بوداس کے چرے پر الیا کوئی ملمع نہیں ہوتا تھا، جے کسی قدر پڑھنے کی کوششش کرتے ہوئے ہیں مطمئن ہونا چاہتا تھا ۔۔۔۔ کہ جونہ ہوں یہ جی ہماری ہی قبیل کا ہے۔ وہ دوسرول سے بست مختلف تھا۔ میں نے اس کے چرے پر کسی بشاشت نہیں دیکھی۔ وہ کسی خود پر مصنوی خوشی تھوپنے کی کوسشش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جیبا تھا، بس ویسا ہی میرے مصنوعی خوشی تھوپنے کی کوسشش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جیبا تھا، بس ویسا ہی میرے مصنوعی خوشی تھوپنے کی کوسشش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جیبیا تھا، بس ویسا ہی میرے مصنوعی خوشی تھوپنے کی کوسششش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جیبا تھا، بس ویسا ہی میرے مصنوعی خوشی تھوپنے کی کوسششش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جیبا تھا، بس ویسا ہی میرے مصنوعی خوشی تھوپنے کی کوسششش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جیبا تھا، بس ویسا ہی میرے ماسے ہوتا۔ اور اپنی کھانیاں لے کر بیٹھ جاتا۔

"بین رفت رفت مرد با ہوں۔ حالاتکہ مرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ گر مجبوریاں،
قرض ادر چڑچڑی بیوی کی دہی پرائی جڑکیاں ۔۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نوع کے مکالے
اداکرتے ہوئے اس کی آنگھیں جھی ہوتیں یا ندامت کے احساس سے کوئی بوجھل پن
اس پر سوار ہوتا۔ نہیں، وہ انتہائی غور سے میرے چرے کا تاثر پڑھ رہا ہوتا یا بچر پوچ
بیٹھتا ۔۔۔۔ میری جیب بین گھر جانے تک کا اس کا کرایہ ہے۔ جلیب بیاں کھلاؤگ،
پولوج"

جلب بیاں گرم گرم رس میں ڈوبی ہوئی جلب بیاں اسے بے حد پہند تھیں۔
بس ایک ہی لیحہ ہوتا جب دہ اپنے خول سے باہر شکل کر مسکراتا تھا۔۔۔ ہاں مزے کی
بین آور میراخیال ہے کہ جلیبیوں سے عمدہ کوئی چیز ہو ہی شیں سکتی۔ تمهادا کیا خیال
ہے؟

دوستی ہیں، ہیں سنے اس کے منہ سے دکھ کے سوا کہی کوئی دوسری بات نہیں سن دوستی ہیں، ہیں نے اس کے منہ سے دکھ کے سوا کہی کوئی دوسری بات نہیں سن حالانکہ سوٹ اور ٹائی ہیں اسے دیکھ کر، دور سے یہ کہنا مشکل تھا کہ دکھ اس طرح کسی پاپ (POP) گانے والی رقاصہ کی طرح اس ہیں متحرک ہوگا، گریہ ہے تھا۔۔۔۔۔ بل بیٹھنے کے دوسر سے ہی لیے دکھ کے موتی اس کے ہونٹوں سے کسی آبشاد کی طرح بیٹھنے نے دوسر سے ہی لیے دکھ کے موتی اس کے ہونٹوں سے کسی آبشاد کی طرح با تا پھوٹ بہتے تھے اور ہیں۔۔۔۔۔ اس درد بھری موسیقی ہیں اس لذت کے ساتھ ڈوب جا تا تھا کہ اپنی چھوٹی بھوٹی چھوٹی کامیا ہیوں کے ذکر ہیں دکھ کے تھا کہ اپنی چھوٹی بھوٹی کامیا ہیوں کے ذکر ہیں دکھ کے کسی شہلوکو نکال لیتا۔

یں نے غور کیا تو پہتہ چلا کہ یہ کیفیت میرے ساتھ پہلے نہیں تھی۔ بلکہ ادھر ہوئی تھی، بین تھی۔ بلکہ ادھر ہوئی سے تھی، بینی اس سے ملنے کے بعد۔ وہ ہر بار دکھ کے املیہ نے انجکش کو اس خوبصورتی سے مجھ بین پیوست کر دیتا تھا کہ بہتہ بھی نہ چلتا۔ ہاں بعد بین پہنہ چلتا کہ ارسے بین کتنا دکھی ہوں یا وہ مجھے کس قدر دکھی کر گیا ہے .....

در اصل حقیقت یہ ہے کہ ملنے ملائے کے معاملے ہیں ہم ایک دومرے سے
اپن اصلیت جھپا کر ملتے ہیں۔ اپ مست قربی دوستوں اور شناساؤں سے مجی سد۔
خود کو جھپانے کی ہر ممکن کوششش کرتے ہوئے جہرے پر مسکراہٹ کا ماسک لگائے۔
ہونٹوں پر دہیز خوشی آنکھوں ہیں "سینس آف ہیومر" کی معنی خیز چیک جھپائے، جادد
مجرے لفظوں کی قلاباذیاں دکھاتے .... جو صرف باہری جنم لینتے تھے۔ اور اندر کے دکھ
کو جیسے کسی جنگش پر کچے دیر کے لیے تھمرا دیتے تھے۔۔۔۔۔۔اس لیے جب بہت ذیادہ اس

ہے۔ یہ پہلا آدمی ہے جو میرے بارے ہیں اندر کی سب خبریں رکھتا ہے۔ اور جس کے بارے بین اندر کی سب خبریں رکھتا ہے۔ اور جس کے بارے بین مجھے بھی سب پت ہے۔۔۔۔ یا بول کہنا ہمتر ہوگا کہ ہم دونوں ہی، اپن اپن در کھوں کی کھا نیاں ایک دوسرے کے سامنے کھول چکے ہیں۔

اس دن ده اچانک جواکی تیزی کی طرح المرا تا جوا میرے سامنے پسر گیا۔۔۔۔۔
"سند آج میری اداسی کی دوسری سالگرہ ہے۔" دہ سنجیدہ تھا۔۔۔۔۔" تم ساتھ دو تو بیس اسے سی لیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔"

"اداسي كي دوسري سالكره؟"

"بان وہ ابغیر کسی ذہنی دباؤ کے بولا ۔۔۔۔۔ "آج سے دوسال مہلے بین اس دن بیکار ہوا تھا۔ دوسال وہ چبا چبا کر بولا۔۔۔۔ " دوسال بین مزدور سو جگہ کام دھونڈ لینے ہیں کاریگر امک د کان چوڑ تے ہیں دوسری جگہ پکڑتے ہیں۔ ہر پیشہ بین یہ سولت ہے۔ مگر بین بورے چوف کا آدی۔ عمر پچاس سال۔ میری دس کوالیفیکیش یہ ہے کہ بین سابۃ یہ اور پتر کاریتا ہے جرا چری ار ہوں۔ اس لیے میرے لیے کوئی جگہ نہیں ۔۔۔۔ وہ محمرا تو مجھ احساس ہوا ۔۔۔۔ وہ کچوڑیادہ می اداس کی گرد چھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین نے اے اور پر سے لے کرنیچ تک د میجا ۔ چرکی کوششش کر رہا ہے۔ بین نے اے اور سے لے کرنیچ تک د میجا ۔ چرکی کا است اور سے اور سے لے کرنیچ تک د میجا ۔۔ چرکی کا است است اور سے اور سے لے کرنیچ تک د میجا ۔۔ چرکی اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اور سے لے کرنیچ تک د میجا ۔۔ چرکی اس سے اس سے اس سے اور سے لے کرنیچ تک د میجا ۔۔ چرکی اس سے اس سے اور سے اور سے لے کرنیچ تک د میجا ۔۔ چرکی کا است است اور سے اور سے لے کرنیچ تک د میجا ۔۔ چرکی کا است سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اور سے سے اس سے

"در اصل اس کے ذھے دار خود ہم ہوتے ہیں۔"

"کیے؟"اس نے مزیر ہڑا پیپر دیٹ اٹھالیا۔ مجھے ڈر بھی لگا سنگ بین ایسے لوگ کھی ہمی کرسکتے ہیں۔ بھر جذباتی ہونے کا ماسک چڑھالیں گے۔ انٹلکچول جذباتی ہونے کا ماسک چڑھالیں گے۔ انٹلکچول جذباتی ہیں اور ایک "ہم بہت آگے نہیں دیکھتے۔ صرف خوش فہموں پر بھردسہ کرتے ہیں اور ایک دن کنگال ہوجاتے ہیں۔"

"خوش فہمیں پر مجردسددد" اس نے لفظ چبائے کچی بولا نہیں۔
"میں نے مچر کھا۔۔۔۔۔۔ "ہم آنے دالے دکھ کو پہلے سے کیوں نہیں محسوس
مرتے۔دراصل ہماری لائن کے زیادہ تر لوگ زندگی کے معالمے میں دور اندیش نہیں
ہوتے۔ یعنی گھر بکھر جاتا ہے۔ اور گھرکی میڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی جرم کا احساس

کھائے جا تا ہے۔ ہ

اس نے میری طرف الیسی نظروں سے دمکیما جیسے میرے بوشیدہ دکھ کو دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہو۔

دہ بولا۔ "کے رہو مجھے اپنا عکس نظر آربا ہے۔" میرے ہو نوں پر جھنج بنابث تیر گئی۔۔۔۔۔ چور چور کو دیکھ کر خوش ہو باہے۔ اداس آدمی اپنے ہی جیسے آدمی کا ساتھ پاکر۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر کچے ہے بھی تو دہ اسے کیوں مل کر بافنے کا متمنی ہوتا ہے ؟۔"

اس نے پیر دیسٹ رکھ دیا۔ کرس سے بو جھل سا کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا اب وہ بغیر بولے اداس کے خالی رستوں پر لوٹ جائے گا گر وہ گیا نہیں۔ کھڑا کھڑا کچ دیر سوچتا رہا۔ مجرویے ہی خالی خالی دیوار کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا۔

"بین دائرس ہوگیا ہول ..... دائرس .... کہید ٹرین فیڈ میموری کو تباہ کرنے دالا دائرس .... کہید ٹرین فیڈ میموری کو تباہ کرنے دالا دائرس .... بین خود نہیں جانتا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ بین اس مسئلے پر زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ مجھے اپنا آپ بھاری لگنے لگتا ہے۔"
وہ آگے بڑھا تود فترکی سیڑھیوں پر رکھے، بونسائی کے بودے والے گلے سے ٹکرا گیا۔

یں نے سوچا۔ انسان سمٹے سمٹے کتنا سا ہوگیا ہے .... دوسال سے دہ بیکار تھا۔
دوسال در ۔۔۔ گر کی ذمہ داریال پانے والے اس کلاس کے لوگوں کے لیے دوسال تو کیا وہ مو بھی قیامت سے کم نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے اس کے پاس سب کچ تھا۔ ایک اچھا فاصہ فلیٹ ایک اچھی سی بوی ایک پیاری سی ہوا کے دوش پہ سوار بچی اور ایک شاندار آفس .... آفس ہیں اس کا علیحدہ کیمین تھا۔ کیمین میں قیمتی کار پہلواور توبعورت صوفے کے ساتھ وہ سب کچ تھا جے دیکھتے ہی الیے دیتے دالے شخص کی قسمت پر رشک کرنے کو دل چاہتا ہے۔ گر سکسینہ کو کامیابی اور ترتی کے اس ذینے پر قسمت پر رشک کرنے کو دل چاہتا ہے۔ گر سکسینہ کو کامیابی اور ترتی کے اس ذینے پر چوٹی تھوٹی ت

اوبرا کھابرا سیرا ھیوں سے چراھتے اثر تے، پھر بلی چان سے موم جیسا نرم اور لچیلا بنانے بیں برسون کے تھے۔ لیکن جہال جہال وہ سمجھونہ کر سکتا تھا، بیوی نہیں کر سکتی تھی۔ سکسینہ اور مسز سکسینہ کی زندگی میں دراڑ بہیں سے نمایاں ہوئی۔۔۔۔ مہلے کرائے کا چھوٹا سا محرہ تھا، صب گھٹن اور کراہیت سے بھرا، جیسے جیسے وقت بھرا، رہائش ہوا دار اور آدام دہ ہوتی گئی۔ خاص کرانڈین آبزرور کے شاندار آفس کو جوائن کرنے کے بعد بداری اور آدام دہ ہوتی گئی۔ خاص کرانڈین آبزرور کے شاندار آفس کو جوائن کرنے کے بعد بداری برائے گوبیار تھا، جہال اسے دفتر کی طرف سے ایک خوبھورت مکان الاسٹ ہوا تھا۔

نکینہ اور مادھوی بیال آکر الیے خوش تھے جیسے ان کوریل گاڑی کے تھرڈ کلاس ڈیے سے اٹھاکر پلین بیس بیٹھا دیا گیا ہو۔ اس خوشی کو پچانے، بیس اچھا ضاصہ وقت لگا۔ تب سکسینہ کو آبزرور گروپ کی طرف سے بینڈسم سیاری بھی ملتی تھی اور ایک نیلے : رنگ کی جیسی کار بھی لی ہوئی تھی۔

سکسین نے اس بارہ میں بنایا تھا .... میں ایک سپتا آیا تھا۔ ایک مہت سندر سجبلا سپنیا۔ اور آنکھ کھل گئ۔ سات سال صرف سات سال کا سپنیا تھا۔ آبزرور کی نوکری۔۔۔ آبزرور بند ہوگیا۔"

میٹروٹی کی بلچل رک گئے۔ آبزدور۔۔۔ شاندار کیپن میں دانتوں تلے دبی سگار کو بچھے ایک زمانہ ہو گیا۔ در اصل اس پیٹے میں کرسی پر بیٹھنے ادر کرس کھسکنے کے بیج بس قسمت کی دھند ہوتی ہے ۔۔۔۔۔

آبزرور کا بند ہونا ایک ایسا ڈراونا خواب تھا،جس کی دہشت سے کچونہ نے سکا۔ گھر، کار اور آرام سب کچے ہوتل والے جن نے واپس لے لیا۔ کہ بھیا بہت ہو گیا۔ ہیں تو چلا ہوتل ہیں۔۔۔۔۔"

سکسینہ نے ٹھنڈا سانس مجرا .... توجن چلا گیا ہوتل میں اور علا الدین کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ گیا۔" کھانے کے لیے چھوڑ گیا۔" "آبزرور کے بعد تحمیں اور کوسٹسٹ نہیں کی ؟" میرا سوال سننے کے بعد کچے دقفے تک دہ خاموش رہا۔ چپرے پر الیے ہاتھ بھیر تارہا · جیسے عمر کی جھریاں گن رہا ہو بھر کھنے لگا۔ "اہ سال۔ تب میں اہ سال کا ہوچکا تھا۔ انرجی کم ہو چکی تھی۔ زیادہ دوڑ بھاگ نہیں کرسکتا تھا۔ دراصل الیے تھک گیا تھا جیسے مجہ پر فالح كاحمله بوكماً بور"

وہ تھمر تھمر کر کھے یاد کرنے کی کوششش کررہا تھا۔۔۔۔۔"اس دن پورے آفس میں گرما گری کا ماحول تھا۔سب تیز تیز آواز میں باتیں کر رہےتھے۔ میں دھم سے اپنے چیمبر کی کرسی پر کسی بے ہوش کی طرح گریڑا۔ کنیٹی جل رہی تھی۔ بھریس ٹھمرا نہیں۔ تیز تیز چلتا ہوا مسٹر سبر تو کے کرے میں آگیا۔ یہ دی شخص ہے جو آبزرور گروپ کا پرنٹر، پبلشراور مالک تھا۔ اس وقت دہاں کرے میں ایڈیٹر اور مینجمنٹ کے ساتھ اس کی بیٹھک چل رہی تھی۔ میں دھردھراتے ہوئے کرے میں داخل ہو گیا۔ میں اتنے عصے میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا میں سبر تو کا گلا پکڑلوں گا۔ لیکن اس حد تک میں خود پر کنٹرول کرنے میں کامیاب رہا۔ لیکس عفصے میں بھری ہوئی تیز آداز پر قابو مدر کھ سكا يحج يادب بس بوش كنواكر چيخ رباتها

"مسٹر سبر تو۔ سات سال .... سات سال تک آپ کو اخبار چلانے کا کیا حق تھا۔جب بندی کرنا تھا تو آپ نے نکالا کیوں .... نہیں مارنے سے پہلے آپ اپ شكار كو موال كرنا چاہت تھے۔ كچ لوگوں كابيہ بھى شوق بوتا ہے۔ آپ نے بھى بيد شوق بورا كركے ديكھ ليا .... مجھے كھنے كر مثانے كى كوسٹسش كى كن تويس كير گلا بھاڑ كر چلايا۔ سات سال میلے می آپ کا ادادہ بند کرنے کا ہو گا گر آپ اخبار کو سیاس ممرہ بناکر اپنا كام نكالنا چاه رہے ہوں گے۔ بین آپ كو چھوڑوں گانىيں مسٹر سبر تو ....." مسٹر سکسید ، مجھے یاد ہے میرے کلیگ نے مجھے ریلیکس کرنا چاہا تھا ، بین نے اس كا باته جهنك ديا ميس غفيه سے تحر تحر كانپ رہا تھا ...... "آب بتا سکتے ہیں ہم کھا جائیں گے۔ آپ کے گودام اور آپ کے چراسوں والے کوارٹر میں بھی ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔

سمئر مبر تو، پہلی بار مبر تو نے ناریل ہوکر مسکرانے کی کوششش کی تھی .....
جر نلزم بیں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ اب آپ کوئی ارون شوری اور ایم ہے اکبر
تو ہیں نہیں۔ سمجھ رہ ہیں نا ..... وہ دھیرے دھیرے حلے چپا رہا تھا۔ ہم فرسٹ ایشو
سے بیلاس بیں آگئے تھے۔ لا کھوں روپ کے دہاؤ ہیں۔ یہ ہمیں جانے ہیں کہ ہرالیٹویس
لاکھوں کا گھاٹا برداشت کرتے ہوئے سات سال تک ہم اسے کیے نکالے رہے۔
سات سال تک آپ نے ہمارے یہاں کام کیا۔۔۔۔ تخواہ بونس، پرکس، کھی آپ
سات سال تک آپ نے ہمارے یہاں کام کیا۔۔۔۔ تخواہ بونس، پرکس، کھی آپ
کو تکلیف ہوئی "

"دەمسكرارے تھے....."

بھے لگا۔ میری حیثیت خشکی پر تو پتی مجھلی سے زیادہ نہیں تھی۔ جے چھیرے نے اچانک جال سے دکال کر زمین پر پھینک دیا ہو۔ میری آواز لو کھڑائی۔ ہو نٹوں پر لعاب سمٹ آیا۔ زبان میں لکنت آگئی۔ مجھے لگا، میں کہ نہیں پاؤل گا ..... تم کو ہمت کیے ہوتی، اتنالہ اسینا دکھانے کی ..... "

۔ پھرا تنا یاد ہے دیس میں ہارہ ہوئے تھے ہوئے گھوڑے کی طرح میں کمین سے باہر شکل گیا۔"

اتنا لمباسپنا۔ "سکسیند نے گہراسانس بھرا۔ میری عمر لڑتے لڑتے بارگئی تھی۔
میری جگہ شاید کوئی ددسرا ہوتا تو ابزرور کے بعداس کے برابر کا جاب پاسکتا تھا۔ گر ....
. فرینڈ، بیں تھک چکا تھا۔ بس ایک ہی بات بار بار محسوس ہورہی تھی۔ "اس نے میری آنکھوں بیں جھانکا۔

"فرینڈ ..... غور کرو .... ہم بھی مردہ ہیں ادرادب بھی مردہا ہے ....دیکھو....
دو سال ہیں کتے بڑے بڑے بڑے گردلی نے اس میڈیا سے ہاتھ کھینے لیے ۔۔۔۔۔ ان کی میگزینس اخیارات بند ہو گئے ۔۔۔۔۔ " وہ اپن دھن ہیں کہتا جا رہا تھا۔۔۔۔۔ "قلم کتابوں سے اکتائی ہوئی پیڑھی کے جنم داتا ہوں گے ہم .... مجھے لگتا ہے آگے جل کر اکٹے ہیں ان سب کا بدلالوں گا .... کہ سالے مبرتو .... تیرے اُڑکے دو پیول ہیں

کھیلیں گے اور لڑکیوں بیں "او نگھیں" گے۔ تیرے بیچے کتابوں بیں زندگی تلاش کرنے کی لافانی خوشوں سے محروم رہیں گے۔ وہ کیڑے مکور وں سے بدتر ہوں گے ....اور دیکھ لینا ....ان سب کوارڈز ہوگا .....ارڈز ہوگا"

سکسید نے جہائی لی۔۔۔۔فظری جھکالیں ۔۔۔۔بولنے کاسلسلہ ابھی جاری تھا۔۔۔۔

"اس دن گر کا راستہ بہت لمبالگا تھا۔ جیسے دفتر اور گر۔۔۔۔۔ ایک ہندوستان ہو
اور دوسرا امریکہ۔ بین گر پہنچا تو گر کی ساری چیزیں ناچ رہی تھیں۔ بیٹی ٹی وی پر
جھکی تھی۔ بیوی داشنگ مشین بیں گندے کپڑے ڈال رہی تھی۔ وارڈروب سے لے کر
فریج کار پی صوفے ۔۔۔۔ بین ہرچیز کو استعجاب کے دھند لکے سے دیکھ رہا تھا۔ "
الیے کیا دیکھ رہے ہو طبیعت خراب ہے " بیوی نے بوجھا تو جیسے چندرا سے
"الیے کیا دیکھ رہے ہو طبیعت خراب ہے " بیوی نے بوجھا تو جیسے چندرا سے
گر ہن ہٹا ہو۔

"اخبار بند ہوگیا ....."

برف کی سل دو حصول میں منقم ہوگئی۔۔۔۔ نہ چیخ ابھری نہ گونج ہوئی ۔۔۔۔۔ ایک ٹھنڈ سی وحشت کے جمونکوں کی طرح اندر سما گئی۔۔۔۔ ایک ٹھنڈ سی وحشت کے جمونکوں کی طرح اندر سما گئی۔۔۔۔ ایک ٹھنڈ سی وحشت کے جمونکوں کی طرح اندر سما گئی۔۔۔۔ اس کی آنکھوں میں گہری نفرت ادر حقادت تھی۔۔۔۔ جیسے دہ ردئیں جھڑے گئی کے کسی یلے کو تک رہی ہو۔

"بند ہو گیا۔۔۔۔؟" پھر سوال ابھرے ۔۔۔ یہ چیزیں ۔۔۔ ان سب کا کیا ہوگا؟
قسمت کی دکان میں تالہ لگ گیا۔سب چیزیں دکان کے اندر بی رہ گئیں۔
اس کا منہ بھلانا واجب تھا جبکہ گلے شکوے میں بھی کرسکتا تھا۔ گر میں گونگا تھا۔
اس لیے نہیں کہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا۔ اس لیے کہ میری حیثیت بارے ہوئے کھلاڑی
کی سی تھی۔ بال میں بوچے سکتا تھا کہ ان سات برسوں میں جواس گھر میں عیاشیاں ہوئی
بین کیا وہ ردکی نہیں جاسکتی تھیں یا ان عیاشوں کو کم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سات ہزار
کی سیری میں اگر میسے نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں رہا تو یہ کس کا قصور ہے؟ ان
کی سیری میں اگر میسے نہیں بی کا کھے اس طرح مذاق اڑا یا گیا کہ اس قیمتی نمائشی چیزوں

ے ڈھکنے کی کوششش کی گئے۔ کار پر گھومنا، سیر سپائے، دوستوں رشتے داروں میں رنگ جانا۔ دعو نیں، پار میاں ان سب کے لیے توسات ہسندار بھی کم تھے ..... مسکسینہ مرحم ہوا۔۔۔۔ فرینڈ ج بتانا، آج میں جیتے ہوئے ہم آنے دالے کل کو کیوں فراموش کردیتے ہیں؟"

اس نے پھر بھرادی سے کھا۔ "سوچتا ہوں تو باطن بیں سناٹا اتر آتا ہے ..... کھے لگتا ہے بیں جنم سے تنہا ہوں .... کھے کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ بے حیا پودوں کی طرح ناجاز طور پر خود ہی آگ آیا۔۔۔۔۔ میرا کوئی نہیں۔ باپ مان بیوی بچ اس نے ان کے لیے خواہش، خواب اور است کے ساتھی ہیں۔ بیں نے ان کے لیے خواہش، خواب اور ارمانوں کی چھوٹی چوٹی سپیال جمع کی تھیں۔۔۔۔۔ ان سپیوں کو جمع کرنے میں برسوں لگ تھے۔۔۔۔اب لگتا ہے ایک پوری زندگی الیے لوگوں کے لیے وقف کر دیے برسوں لگ تھے۔۔۔۔۔ اب لگتا ہے ایک پوری زندگی الیے لوگوں کے لیے وقف کر دیے کا محق کی ایک پوری زندگی الیے لوگوں کے لیے وقف کر دیے کا محق کیا حق تھا۔۔۔۔۔۔۔

سنائے کے آتش دان میں جیسے کوئی دہکتا ہوا انگارہ رکھ دسے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوجاتا تو لگتا۔۔۔۔۔۔میرے اندر بھی آتش دان سلگ گیا

دو چپ ہوتا، تو مجھے احساس ہوتا کہ اب میری باری ہے۔۔۔۔۔۔ اور پہلے درویش کے قصے کے بعد دو مسرے درویش کو بھی اپنے فرص کی ادائیگی کرنی ہے۔۔۔۔۔ اس میرے اب میرے درویش کو بھی اپنے فرص کی ادائیگی کرنی ہے۔۔۔۔۔ اب میرے دکھوں کے باہر نکلنے کی باری ہے۔۔۔۔۔۔ مجھے لگا۔۔۔ دکھ اسٹور میں بکھری چیزوں کی طرح میرے اندر بس ایوں ہی پڑے درست تھے الگا۔۔۔ دکھ اسٹور میں بکھری چیزوں کی طرح میرے اندر بس ایوں ہی پڑے درست تھے الگا۔۔۔ دکھ اسٹور میں بکھری چیزوں کی طرح میرے اندر بس ایوں ہی پڑے درست تھے اللہ منہیں نکلت تھے۔۔ اس نکلت دالا تادی وغیش من ایرو بنس مکی اور شال م

سب تعرابوتا تعاسد مردادی الله المرنظ دالا آدمی خوش مزاج، بنس کھ اور شان سبت تھے ، باہر نہیں نکلتے تھے ۔۔۔۔ باہر نکلے دالا آدمی خوش مزاج، بنس کھ اور شان سے بحرابوتا تعاسد مگر دادی الله البحبي ميں امک انفی جرابا کی کمانی سنایا کرتی تھیں جو نمی میں ہی اپنا گھونسلہ بناتی تھی۔ دادی الماں اچانک دکھ اور و کر کمتیں سبت دکھ بھی بس الیے ہی جیکے سے دل میں اپنا گھونسلہ بنالیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ مسکسین سے ملئے سے بہا می جی پیت نہیں تھا کہ میر سے دل میں بنا گھونسلہ اتنا بڑا ہو مسکسین سے ملئے سے بہلے مجھے پیت نہیں تھا کہ میر سے دل میں بنا گھونسلہ اتنا بڑا ہو

چکا ہے۔ جبال چڑیوں کے پکھوں اور گھاس پھوس کے تنگوں جیسے انیک دکھ پڑے

سلے میں صرف سنتا تھا مگر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا اندر بہتی ندی ہیں مکسینے پھراجھا کر ہلجل سی مجادی ہو۔۔۔۔۔

مچردھیرے دھیرے میں بھی اس کے سامنے کھلنے لگا۔۔۔۔۔۔

یس نے اسے بتایا۔۔۔۔دکونام کی چریامیرے یاس بھی ہے۔۔۔۔ میں نے اسے بتایا۔۔۔۔۔ کہ فاموشی نام کا ایک تارا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جو کھی كبحى قنقهول كى بھيريس بھي جيك جاتا ہے۔ اور اداس كرجاتا ہے۔۔۔۔۔اور لبجي لبجي تنهائی میں اتبا تاریک ہوجاتا ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ آسمان پر مجی اس کی موجودگی ڈرادنی لگتے

یں نے اسے بتایا۔۔۔۔۔ کہ یمال بھی ایک گھر ہے کرانے کا۔۔۔۔ ایک بوی ہے۔۔۔۔۔ جو سمجھونہ کرتے دکھی اور چڑچڑی ہونے لگی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچددد ایک دفتر ہے۔۔۔۔ اور دفتریس لی ایک ایس میز ہے جو لیمی بھی كلسكاتي يا تحييني جاسكتي بيسدر

میں نے اسے بتایا۔۔۔۔ کہ ہم اخباری لوگ ہیں۔۔۔۔ حقیقت سے زیادہ فرصی ۔۔۔۔ ڈر اور خوف میں جیتے ہوئے کیڑے ورٹے میں ملی ہوئی ایک زندگی بھی جس مصنعالى نبين جاتى

مچر میں نے اس سے لوچھا۔۔۔۔ کہ اتنا دکھ کیوں ہے۔۔۔۔ یہاڑ جیبا محاثا بسيبي

☆☆☆

مجر کتی دن گزیگتے ہیہ

یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا۔ ہم ملتے اور اسنے اسنے دکھوں کی بوٹنی لے کر بیٹے

پنتہ نہیں ایر اس سے لگا تاریلنے کا اثر تھا ، یا کیا تھا کہ کئی دنوں سے بڑے عجب بہت نواب آ بہتے گریں کچے بھی اسچا نہیں لگ رہا تھا۔ مجب لگ رہا تھا، میری بیدی ان باتوں کا نوٹس نے رہی ہے لیکن کچے بول نہیں یا رہی ہے۔۔۔۔۔ دہ دیکھ رہی ہیں ان باتوں کا نوٹس نے رہی ہے لیکن کچے بول نہیں یا رہی ہے۔۔۔۔ دہ دیکھ کر بھی میرے ہے۔۔۔۔۔ میرے چرے پر رکھائیں گھنی ہوئی ہیں۔۔۔ بچے کو دیکھ کر بھی میرے چیرے پر مسکان نہیں بکھرتی ۔۔۔۔ لیکن شاید وہ اوچھتے ہوئے ڈرتی ہے۔۔۔۔

ہاں ان خوابوں کی تفصیل توہی آپ کو بتانا بھول ہی گیا .....ایک کتا ہے جے
روئیں جھڑنے کی بیماری لگ گئ ہے .....وہ کلکلاتا ہوا دردازے دردازے مارا مارا بچر
دہا ہے .....ہردروازے سے اسے پتھر مار کر بھگا دیا جا تا ہے ..... کبھی کسی دروازے پر
بیٹھ کر وہ منوس آواز بیں رونا شروع کر دیتا ہے .... کے کا چرہ .... میرے اندر
اجانک مرایت کر جاتا ہے ....

مچریں دیکھتا ہوں استاد پانگوں (والیڑکی مشہور زمانہ کتاب کاندید کا ایک کردار) میرے برابر بیں کھڑے ہیں ....ادر اس داقعے کو اس طرح درست ثابت کر رہے ہیں کہ معلول بغیر علت کے نہیں ہوسکتا .....

چنکه آدمی ہے اس لیے دکو بھی ہے ....دکو اس لیے ہے کہ آدمی ہے ..... آدمی د ہوتا تود کو کھی منہ ہوتا ..... "

"گرمیری طرح سارے تو دکھی نہیں ہیں ....." دکھی سادے ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہرایک کوسامنے والے کا دکھ پنت ہے،اسی لیے تسلی ہے کہ دہ دکھی ہے توسامنے دالا بھی دکھی ہے ....."

لعني د که ..... "

استاز پانگوس مسکراتے ہیں .....کوئی معلول بغیر علت کے نہیں ہوسکتا ..... ایک صبح اسی خواب سے میں بیدار ہوتا ہول تو بیوی میرے چیرے کو دیکھ کر

الوجهي ب سطبيت خراب ٢٠٠٠ يىن جواب ديتا بون.... «نمين»

وہ خفا ہوتی ہے .... " تو پھریہ ہر وقت چرہ کیوں لٹکائے رہتے ہو، ہنتے بولتے كيول نهيس؟"

یں دھیرے سے کتا ہول .....ایک اداس آدمی سے مد بھیر ہوگئ ہے،اس

وہ رات میں مجھے خوش کرنے کے سینکڑوں حیلے کرتی ہے..... مگر دبی دکھ وہی اصطرابی کیفیت وہی رات وہی کتا اور دہی استاد پانگلوس.....

میری بیدی ابھی ابھی جس سے آپ کاتعارف ہوا ہے، زین کاتعارف ابھی تک جان بوج کر میں نے صینہ راز میں رکھا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زین کا تذکرہ میں کر تا ی نهیں اگر دہ خوشگوار سا داقعہ یا حادثہ نہ ہو جا تا .....

خوشگورا عادیہ ....اس دن صبح بست مسکراتے چرے کے ساتھ وہ مسری پر بیٹ گئے۔ مچرچائے کا کپ میری طرف بڑھایا۔۔۔۔ ہولے سے بالوں میں انگلیاں

مچراس نے بوجیا ..... سے کچ پریشان ہو۔ "وہ ہنسی۔۔۔۔ "جبرے پر جھریاں جمع کرنے کا شوق تو نمیں ہو گیا؟"

ذرا گنوتوسی، چند دنول میں بی کتے بوڑھے لگنے لگے ہو۔اپنے تمام دوستوں سے

وہ پھر بنسی .... کھے بتاؤگے کہ کیا بات ہے؟"

سلے موچا اِنکار کردول ۔۔۔۔ مجر دھیرے دھیرے ساری یاتیں بھے کرے ہے آنے کی طرح گرتی گئیں۔ زین سنتی دہی۔ من کر مسکرائی۔ پھر بولی۔۔۔۔ "چلف منانی دفتر نہیں جاؤگی۔۔۔"
میں ناشتہ لگاتی ہو۔ اور بال ۔۔۔ میرا حکم ہے۔۔۔ آج دفتر نہیں جاؤگے۔۔۔ اس نے جاتے جاتے مرکز کہا ۔۔۔ سیرا حکم ہے۔ "اتنا کہہ کر وہ اس بے نیازی ہے کندھے جھٹاک کر نکلی کہ میں چونک گیا۔ زین مجھے شادی کے دوسرے روز والی زین کی طرح کھلی کھلی لگ دی تھی۔۔۔۔

يس نے چاہے بی ۔۔۔۔۔۔

اس درمیان ده لگا تار مجریر بچھی بچھی رہی۔

یں نے عسل کیا۔ دھلے ہوئے کمرپرے بہتے۔ دہ ناشتہ لے کر تیار بیٹی تھی۔ "سنو آج میں کھلاؤں گی۔" وہ مچر قریب آگئ۔

بے کے رونے کی آواز س کر وہ ذرا دیر کو مجلی ۔۔۔۔۔ بیٹا اٹھ گیا۔ جا کر لے آول ؟"اس کا ہاتھ جھوٹے نوالے سے خراب ہورہا تھا۔۔۔۔۔۔ مسکراتے ہوئے نوالہ اس نے میرے ہاتھوں میں او نچھ دیا۔۔۔۔۔دو ایک نوالے میں نے خود توڑے اس درمیان زین بیٹے کو لے کر آگئ ۔۔۔۔ بیٹا اب چپ تھا۔۔۔۔اس کی گود میں مجلتا ہوا مسکرار ہاتھا۔۔۔۔

م نکھوں میں جیک لاتی ہوئی زین بولی۔ آج چلونا باہر باہر گھومتے ہیں .....موڈ ہوگا تو فلم بھی دیکھیں گے .....

اس دن اورا دن ش نے دی کیا جو زین نے چاہا۔ اس نے گھرے باہر نکلتے ہوئے دی امریکن جارحت کی ساڑی نکالی جو اسے ناپند تھی لیکن مجھے بے حد پہند تھی۔۔۔۔۔ وی نیل پالش اور آئی ہرد استعمال کیا جو مجھے اچھالگتا تھا ....۔ پچ کو خوب صورت کیروں میں لیسیٹا۔ پرس انکایا۔ اور بولی۔۔۔۔ "چلو....."

مورت کیروں میں لیسیٹا۔ پرس انکایا۔ اور بولی۔۔۔۔ "چلو....."

کاف کریم گھرآگے۔
کاف کریم گھرآگے۔
کاف کریم گھرآگے۔

لیا۔ مچرست بیارے بولی۔

"جلور آج نائیٹی نہیں مینوں گ۔" وہ ہنسی۔۔۔ ساڑی چور صرور ہو جائے گی مگر آج اسی ساڑی ہیں تمہارے یاس رہوں گی...."

دہ ادر قریب آگئے۔ دھیرے سے میرے ہونٹوں کو چھوا۔ پھر بولی۔ "کیا اب بھی ہیں بری لگ رہی ہوں....ا تنی جتنی تم ذکر کیا کرتے تھے...." میرے چونکنے پر دہ کھلکھلاکر بچوں کی طرح ہنسی...." کیا آج بھی کوئی برا مسپنا آیا

تما .....

دہ دھیرے سے مجھ پر بھیل گئی....۔ "سنوا درخت کے تنے ہیں جب کیڑے لگ جاتے ہیں تواہے تھکھل کر دیتے ہیں....."

یں حیران سااسے دیکھ رہاتھا .... بارش کے بعد والی نہائی ہوتی صبح کی طرح ....
سکسینہ اور دکو دونوں اس نج کھاں چلے گئے تھے مجھے نہیں معلوم ....
پھریں نے کچے نہیں سوچا تیزی سے بادش میں چھلانگ لگا دی۔ یا یوں کہیں،
عزا پ ہوگیا۔

۔۔۔ الیان اردو۔ ہوء

## حيران مت ہو سنگی مترا

بامبر نکلتے ہی سنگی متراکو انجھیتیش کی بات یاد آنے لگی۔ سب کچید بدلے، تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ بال کیا فرق پڑتا ہے...

سنگی مترا جیبے اپ آپ سے بدبدانی دمکھا نا بھول گئ کہ وہ کس لیے باہر منکل تھی؟ کس کام ہے؟ یہ فلط بات ہے۔ ڈوا دیر بیل وہ سب بھول جاتی ہے۔ طاقتلہ کزور جونے لگا ہے۔ کمتنی بار وہ جسد او ہے کہ جکی ہے۔ گڑے مردے بھی مجمیل الیے نہیں سرٹے جیبے وہ ۔۔ اس سیس آکر نال گڑا گئے۔ معرفے کے لیے۔ سنتے بیس زمین میں گاڑے جانے والے مردول کی بڑیاں بھی گھومتی رہتی ہیں۔ جغرافیہ بیس محبیل بھی گومتی رہتی ہیں۔ جغرافیہ بیس محبیل بھی بیس پڑھا تھا۔ زمین گھومتی ہے، گراس کی تو نال گڑا گئی۔

"الساسل

"تما تھا لوگ بائی۔ اکھا بمبئی ہیں اٹھا لوگ ملتا کھاں بائی ۔۔۔۔؟"
کھڑ کھڑ ۔۔۔۔ کپڑوں پر سرسراتی قینچیاں گھا تا کھوسٹ قدوس جب آگے
کے ٹوٹے ہونے لپرے بارہ دانتوں کے ساتھ مسکراتا تو اس کے تن بدن ہیں جیبے
آگ ددڑ جاتی۔ یہ کمال آکر پھنس گئ ہوتم سنگی مترا۔ یہ تمہادا گلکتہ نہیں ہے، بمبئی سے بمبئی۔۔۔۔

رحمت کباڑیا کے دیدے بھی اسے دیکھ کریوں پھیل جاتے ہیں جیسے وہ سنگی مترانہیں، گوشت کی تازہ ذائیقہ دار بوٹی ہو۔ ہر وقت اپنے کباڑیس سردیے ترازو اور "باث کھڑوں" کے نیج اپنی گنی کھوپڑی کی نمائش کرتا ۔۔۔ گلتہ کی سڑکوں پر ایک باراس نے ایک پھل فروش کورام پھل بچتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دحمت کباڑنیے کو دیکھ کراسے وہ پھل فروش یاد آجا تا۔

مگروه بامر كيون مكلي تھي مسد

کھوسٹ قدوس نے مچراپن "اٹھائىسى" د کھائی۔

" کمال جاتا بائی۔ بن کو بول۔"

رحمت كبار في كالنبخ ح كالمار ترازد دهم سے زمين پر ركھتے بى باؤ پاؤ مجر

کے دو پاڑے زمین پر لڑھکتے چلے گئے۔

" کچه کام کیا باتی ۹"

سنگی مترا نے منو بنایا۔ اندر تک ایک آگ بھر گئے۔ پیر پٹکتی وہ آگے بڑھ گئے۔ دیرَ تک رحمت کباڑیا اور کھوسٹ قدوس کے قیقے اس کا بیچے اگرتے رہے۔

جسد بونے اسے طنزے دمکیا تھا۔

مشکی مترا مماری ساری ترتی پسندی الیے میں کمال کھوجاتی ہے؟" کھر جلے پر نمک چیڑ کتے ہوئے ایک رائٹ کیتے می طزیہ قیقے دہ اس کے

مغايرا حجال ديتابه

سٹادی تو تم نے اپن لبند سے کی در کیوں؟ پر بہتی آنے میں تمہیں اعتراض کیوں ہوتا۔ ہوا بھی نہیں۔ در ممانگر کا اپنا ہی گلیمر تھا۔ ہاں سوچا ہوگا۔ دویا مکان ہوگا جسیا بمبیا فلموں میں دکھائی دیتا ہے۔۔۔ آدمی چاہے معمولی ہو۔ سورد پلی کا تا ہویا ہسنا ار۔۔۔ بہبیا فلموں کے مکان تو محل گلتے ہیں۔ "

سنگی مترا کیا یہ بچ ہے۔۔۔ دہ چپ تمی۔۔۔ جسد یو کے بنتے چرے کو تک رہی

مى جنديوني اساب پاس مينيا

منگی مترا ایک دم سے سنجیدہ بن گئے۔ آج کی سنگی کیسی دکھائی دی ہے تمہیں؟ بار بار تم سے جرح کرنے والی؟ سوال کرنے والی؟ بیال سے پیدا ہونے والے ڈھیر سادے سوالوں کو تمہاری آنکھوں میں دیکھنے والی؟

سنگی نے مر اونچا کیا۔۔۔ "حافظہ کزور ہے تمہارا جسدیو۔ یا توسب محول جاتے ہویا کہیں دل میں اپنے آج پر تھوڑا ساافسوس ہوتا ہے ۔۔۔۔"
"کیوں؟" جسدیوج نکا۔

سنگی مترا بنس دی۔ ایس الیے بید ورند تم اپن سنگی سے یہ تو نہیں لوچھے۔ الیے بوچھے ہوجھیے اسے جائے بی نہیں۔"

جسد یو بنس دیا۔ لیکن مچر سنجد و بن گیا۔۔۔۔ "اکلوتے" کرے کے بکھراؤ پر ایک نظر ڈال صفائی تھی۔ لیکن کماڑ اپنی جگہ تھا۔ چیزیں تھوڑی سی ہوں۔ مگر کمرہ ایک بھرا بکھرا سالگتا ہے۔ سنگی کواپنے گھر کا سجا ہوا بیڈروم یا ڈوالنگ روم یاد مقان تا ہے۔ سنگی کواپنے گھر کا سجا ہوا بیڈروم یا ڈوالنگ روم یاد مقان تا ہے۔ منگی گا کر دیکھ لو۔ ایک ذرا گرد کا نام و نشان .

" پھر بھی سنگی؛ تھوڑا سا افسوس تو ہوتا ہوگا؟" جسد بونے بینیٹ شرٹ دبوار پر گڑی کھونٹی سے اٹکادی۔ اس نے نظر اٹھائی

### ويقين نهيس آتاتم وي جوراي بل متراك الركي سنگي متراي

کھونٹی سے شکے شوہر کے شکن آلود معمولی قسم کے کمیڑوں کو دیکھ کر بھی کچے ٹوٹٹا نہیں کیا تمہارے اندر ۱۹ ایک ہی کرے میں گوہ سے موت تک کے سارے سابان ۔۔۔۔ یہ کھولی بھی تومشکل سے ملی ہے سنگی مترا۔

اس نے امک بے مطلب ساقتھ انجالا بیال سب کولال اور ہری جھنڈیال کھنٹے لاتی ہیں سنگی۔ سپنول کی لال اور ہری جھنڈیال سے کھنا تھا نا ؟ سوچتا تھا چانس تو جبئی ہیں سب چھلانگ لگا دواور سبھائی گھی کو پکڑ لو۔۔۔۔ایک ہٹ کھائی کا آئیڈیا سنادو۔ اپنی بنگالی فلمول کا اتنا ڈیمانڈ نہیں ہوتا نا۔۔۔۔ بمبئی کی بات ہی اور ہے۔ ایک دم سے ایک ہی بار ہیں سپرہٹ۔۔۔ نئیں ۔۔۔ بمبئی کے کہتے ہی اور ہے۔ ایک دم سے ایک ہی بار ہیں سپرہٹ۔۔۔ نئیں ۔۔۔ بمبئی کے کہتے ہی جیرو سپراسٹار بننے سے پہلے ان ہی کھولیوں ہیں دہا کرتے تھے سنگی این چندوا سے جیرو سپراسٹار بنے سے پہلے ان ہی کھولیوں ہیں دہا کرتے تھے سنگی این چندوا سے جیکی شیرون تک کے دور بیال آکر بارہ سورو بلی کی چکی پیس دہا ہوں۔

اس نے نظری جھکالیں اور جیسے سنگی متراکے بدن کو نظرکے ہر زاویے سے تول لیا۔ خوبصورت پر کششش جسم جسم پر معمولی نوعیت کی ساڑی۔ سانولا چرو۔ گہری اور اندر تک اتر جانے والی آنگھیں۔ بگھرے ہوئے بال عفنب کی سادگی۔

"وكوموتاسه."

سپنوں کی پھر بلی سڑک پر چلتے ہوئے تیرے ساتھ کیا کیا سوچا تھا۔
اور کیے کیے تصورات کے مکان آباد کیے تھے۔ ایسا ہوتا .... کاش ایسا ہوتا!
اور ہر ایسا ہوتا کے بعد دیسا ہوتا کا ایک لمبا سلسلہ .... وہ قریب کھسک آئی۔
تجروں کے درمیان ہونٹ چو لینے بھر کا فاصلہ رہا۔ آنکھیں آنکھوں کے پاس

ر یا سنگی مترا ہولے سے مسکرا دی سد اسنو؛ تم دہی جمداد ہونا؟"

وہ شرارت سے بنسی ۔۔۔۔ یاد ہے تین چار ملاقاتوں کے بعد تم نے کیا کہا تھا ہ تم اتن ہی ہوئی کیوں دہتی ہو سنگی مترا ہی تو یہ ہے کہ ہجنا تھے کہی پہند نہیں تھا۔ صرف تممارے ہمادی آنکھوں میں بسنے کے لیے ۔۔۔ بندی بھی لگالی تھی اور ۔۔۔۔ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا۔ مجھے توسب کچ بھرا بکھرا پہند ہے۔ بکھری چیزی، کرہ کتابیں اور بکھری بکھری سی عورت ۔۔۔۔ یاد ہے؟ ۔۔۔۔ دھت۔ دومرے دن بی میں ہمیشہ والی سادگی میں تممارے سامنے تھی۔ تم منے تھے۔ بس ایے بی دہنا سنگ

منظم و المنظم و المنظ

ی پپ بوی در ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان اسلید اسلید

"لوچوست"

"اپ آپ کوتر تی پیند کھتے ہونا، تم لوگ؟" "کتا ہوں کیا مطلب ۔۔۔؟" جسد ہو بگڑا "یہ تو آئیڈیلوجی کی بات ہے۔" "بکواس ۔۔۔ سب ڈھونگ ہیں تمہارے۔ کھانا نہیں بناؤں گی آج۔ بھوکے

ربنا۔"

جددیو نے اس کی چوٹی کھینی ۔ سنگی کی بی کھانے کی بات چوڑ ہی

"آل پہلے چوٹی چھوڑو۔۔۔" دردکی ہلکی سی شکن اس کے چرسے پر ابھری۔ سنگی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا میں بنا تو الٹا نقصان اس کا ہے۔۔۔ "چلو۔ند چلتی ہوں کھانا

بنائے۔"

اس نے آگے بردھنا چاہا توجسد او غصے بی آگے تن گیا۔ "سنگی کی بچی۔" وی یر بیکٹیکل میہ ہروقت کا جھگڑا اچھا نہیں لگتا۔۔۔۔ اسٹیکی نے نظے پاؤل سے زمین کھجائی۔ جو کل تھا، جو کل کی باتیں تھیں۔ موزی روٹی اور پریشانیوں کو آج سے جوڑتے ہوئے جب تم اس کل پر انگلی اٹھاتے ہوئے ہیں۔۔ اپنے قد سے ہمت کم ۔۔۔ جانے دد نا۔۔۔ بہت کام

المراس المالية

"میں مانوگے تا سندہ

ه نهیں۔"

وست اور حقیقت بین فرق ہوتا ہے جسد ہو۔ ۔۔۔ تم اور تمہارے دوست کم کمی کمی سب مجھے دوغلے لگتے ہو۔" کمی کمی سب مجھے دوغلے لگتے ہو۔" جسد ہونے حیرت سے دمکھا۔ گریت تک سنگی باتھ روم کا دروازہ بند کر چکی تھی۔

بارہ سورو ملی سے بہلے گلت کی سرا کسی ناپتے ہوئے کہی سوچا بھی نہیں تھا کہ

آنے والے دنوں میں کبھی حقیقت کے اس پل صراط سے بھی گزرنا پڑسکتا ہے۔۔۔

نازک سی عمر۔۔ احساس اور جذبات کے فرم فرم روئی کے گالے۔۔۔ اور شعر و
شاعری، جو جنم سے ورثے بیں بلی تھی، جو آنکھ کھلتے ہی اس نے بنگالی تہذیب بیس
گھلا لما پایا تھا۔ نازک سی عمر اور کالے کا زبانہ۔ گلتہ کی مصروف ترین سرا کسی۔ ٹرام
اور گاڑیوں کے شور۔۔۔ غربی اور بے روزگاری کے قدم قدم پر کچلے ہوئے جسم اور۔۔۔
گلتہ ۔۔۔ رکتے بیں جتا آدی ۔۔۔ بھیڑ بیں پھنسا آدی۔۔۔ اور نزگا سا گلکتہ ۔۔۔ ب سادا
ساکلکتہ۔۔۔ جینس کا پینے کھادی کا کرتا اور کندھے سے جھولا لئکا ہے۔ تب سادا
سادا دن وہ گلکتہ کی سرم کسی ناپ رہا ہوتا۔ تب اس نے پہلی کو بتا (نظم) لکھی تھی۔۔۔
سادا دن وہ گلکتہ کی سرم کسی ناپ رہا ہوتا۔ تب اس نے پہلی کو بتا (نظم) لکھی تھی۔۔۔
سادا دن وہ گلکتہ کی سرم کسی ناپ رہا ہوتا۔ تب اس نے پہلی کو بتا (نظم) لکھی تھی۔۔۔
سادا دن وہ گلکتہ کی سرم کسی ناپ رہا ہوتا۔ تب اس نے پہلی کو بتا الکھی بہت مقبول

ری ... پھر سنگی ملی تھی۔ سنگی مترا ... تب درد کو نیانیا پالنے کا خوق ہوا تھا۔
گیمرس۔ سامنے تمہاری پیند کی ایک خوبصورت اولی بیٹی ہو۔ اوکی پڑھی کھی ہو۔۔۔
ذرا اس درد کو اچھی طرح الفاظ میں اتار کر تو دیکھو۔ آنکھیں بند کر کے ... مسکراکر ...
خوبصورت معنی خیز الفاظ میں اتار کر ... وہ بہاری رکٹے والا ... جوٹ ملس کا دہ بوڑھا
مزدور ... سنگی مترا ... مجسم مورت بن اس کے لفظوں کے سحریس کھوئی تھی۔
مزدور ... سنگی مترا ... مجسم مورت بن اس کے لفظوں کے سحریس کھوئی تھی۔
مزدور ... سنگی مترا ... م

اس نے شام کے ڈھلتے سالیل ہیں اپنے سالیل کا عکس دیکھ لیا۔ "آؤ سنگی چلتے
ہیں۔ اصل گلکتہ تو سال بستا ہے۔ جوٹ ملس کے اس مزددر ہیں۔ آدمی کو ڈھونے
والے اس مباری مزددر ہیں۔۔۔ سردی ہو، برسات یا گرمی۔ راتوں کو فٹ پاتھ آباد
کیے لاکھوں ہے گر غریوں ہیں، جنہیں گلکتہ واسی کھلانے کا کوئی حق نہیں۔"
سنگی جیسے حیرت زدہ تھی۔ اس نے غور سے جسدیو کو دیکھا۔ الیے کہ میوزیم
سنگی جیسے کوئی شاہکار اس کے سامنے آگیا ہو، یا بھر اس نے زمانے ہیں اس
نے کسی شخص ہیں اربندو گھوش یا فیگور کو دیکھ لیا ہو۔

. "تم .... جسد بوتم ؟" "سنگی .... میرا باتھ تھام لو ....."

شہر کی پر چھا نیول بین سمٹے ہوئے اسے کتنی ہی بار محسوس ہوا۔ سنگی نے چند الحول بیل میں المحسوس ہوا۔ سنگی نے چند الحول بیل دیکھنے اور پرمھنے کی کوششش کی ہو۔۔۔۔ خوابول کے مسئرار دروازے تھے اور خوشبوذن بیں ڈوبا ہر دروازہ بمبئ کی طرف کھلتا تھا۔

اس نے سنگی کی طرف دیکھا ۔۔۔ "میری کویتا کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ سنگی۔" سنگی مسکرانی ۔۔۔ "وہ کیسے؟" "کل صرف آدارہ سڑ کیں تھیں اور ملک کی غربی ۔۔۔۔ اب روز گار ہے اور میرا اپنا کیریئر "جسد یو ہنسا۔ "ایک بات کول ۔۔۔۔ آدمی ڈھونے والے اس بہاری مزدور کا چرہ بھی کچے دھندلاسا، پڑگیا ہے اور جوٹ ملس والا بوڑھا اچانک کہیں غانب ہوگیا۔۔۔۔ ایسا کیوں مور ہاہے سنگی ؟"

سنگی مترا بنسی نہیں۔ اس نے عور سے جسد یو کو دیکھا ۔۔۔ بے جان بت کی طرح اس کے سینے پر بچھ گئی۔ آنکھ میں آنکھیں ڈال دیں۔ "ایک آنکھ میں کتی آنکھیں ہوتی ہیں جسد یو۔ ایک چیرے ہیں گئے چرے ہیں مسئلی ہیں جسد یو۔ ایک چیرے ہیں کتے چرے ہیں۔
"سنگی ہیں جسد یو۔ ایک چیرے ہیں کتے چرے ہیں۔
"سنگی ہیں جسد یو۔ ایک چیرے ہیں کتے چرے ہیں۔

"خواب توبس سیرهی دیکھنے تک سمانا رہتا ہے جسدیو۔ جب سیرهی دیکھ لی اور پہلے گئا اور پہلے کی اور کوڑا لگنے لگتا ا اور پہلی سیرهی پر چرھنے کی نوبت آگئ تو۔۔۔۔۔ پچھلاسب باس اور کوڑا لگنے لگتا ہے۔ایما ہوتا ہے نا ۔۔۔۔

مبيئ ....

کھول کے دروازے تک ہو گندھ ہمیلی تھی ہمت اور حوصلے کے بیج وہ گندھ اسے کہیں سے بری نہیں گئی تھی۔ ہاں برے لگے تھے تو آس پاس کے لوگ ۔۔۔۔ وہ بوڑھا قدوس اور وہ رحمت کباڑیا ۔۔۔ "کمال سے آنا ہوا باقی ۔۔۔ گلتہ ۔۔۔ تمہارا بسنبڈ کیا کرتا باتی ۔۔۔ پھلم میں گانا لکھنے کومانگتا ۔۔۔ آئیں۔"
تمہارا بسنبڈ کیا کرتا باتی ۔۔۔ پھلم میں گانا لکھنے کومانگتا ۔۔۔ آئیں۔"
تمہارا بسنبڈ کیا کرتا باتی ۔۔۔ پھلم میں گانا لکھنے کومانگتا ۔۔۔ آئیں۔"
تمہارا بسنبڈ کیا کرتا باتی ۔۔۔ پھلم میں گانا لکھنے اورانگتا ۔۔۔ آئیں۔"
تمہارا بسنبڈ کیا کرتا باتی ۔۔۔ پھلم میں گانا لکھنے کومانگتا ۔۔۔ آئیں۔"

بس کچے دن ۔۔۔۔ کچے ہی دنوں کی بات ہے سنگی۔۔۔۔
اسے لے دے کر بس میی غم کھاتے جا تا۔۔۔ ایک کرے کی کھول، بکھرا ہوا
سامان۔ آس پاس گندے لوگ ۔۔۔۔ "سنگی؛ تمہاری کھیں اور شادی ہوتی توہ"
۔۔۔۔ وہ مسکراکر کہتی ۔۔۔ "جسداو؛ ہم نے لومیرن کی ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو۔

44

تم سنگرش كرد منگرش كرفيين شرم كيسي؟"

اس دن پہلی بار وہ ابھتوش سے ملی تھی۔ تذکرے توجمدیو سے کافی سن چکی تفکر کے توجمدیو سے کافی سن چکی تفکر کے لیے اس کی سن چکی تفکر کے لیے احساس نہیں ہیں۔ اور پہلی ہی بار میں ابھتوش نے یہ احساس نہیں ہوئے دیا تھا کہ وہ اجنبی ہیں۔

"كيول بهابي مبنى بسند آيا مسد؟"

ا بھتوش بنسا تھا۔ کچے عجب بو مہیں لگا۔ زندگی میں ہر طرح کے تجربے تو ہونے ہی چاہتیں۔ ان تجربی ان ہونے کا درد جاگتا ہے۔ پہلی بار جب مجبئی آیا تھا تو میرا ایک دوست میاں ایک چال میں دہتا تھا۔۔۔ مجھے بھی جگہ مل گئی۔ کیوں؟ جسد او تو بھر بھی مجھے مہتر تھا۔

مهلی بارین بی انجمتوش کا گهرا رنگ اس پر چڑھا تھا۔

ا بھتوش روانی میں بول رہا تھا۔ "چال میں کینے کینے رنگ تھے اور کیسی کیسی دنیا آباد تھی۔ رشتھے۔ وہاں ایک دنیا آباد تھی۔ رشتوں کی نازک ڈال کے نیج شرم و حیا کے زبور نہ تھے۔ وہاں ایک دوست بنا تھا رگھو۔ پانچ روپ کا ٹھرا پلا دو ، پھر اس کا ٹمیپ آن ۔۔۔ کہتا تھا بیٹی بہوکی ننگی ننگی نائگیں دیکھے باپ، بہو بیٹے کا ملن بھی دیکھے ایسا اپنا چال۔ رہو وہیں، موتو وہیں ... کھاؤ وہیں۔ وہی سنڈاس جیسا کمرہ اور دس دس افراد ، بین اپنا چال۔ موتو وہیں منزا سنائے ہیں تھی۔۔۔

" بہلی بار ۔۔۔ اپنے درست ہاتھ پر دیکھ کر لگا تھا۔ بھابی ہم کینے خوش قسمت بیں۔ سال توصفے کو جانور بنتا پڑتا ہے۔ ڈرین پائپ میں لیٹنے کا بھی فیکس لگتا ہے...

ا بھتوش چلا گیا۔۔۔ سنگی اس بوری رات حیران و پریشان رہی۔ وہی بکھرا سا کرھ لیکن اس دن ابھتوش کے جانے کے بعد اس نے اطمینان کی ٹھنڈی سانس بھری و جوب خوب بیار کیا جسد ہو کو۔
مجری دخوب خوب بیار کیا جسد ہو حیران تھا۔ بھر وہ بتانے لگا : سیریلس بھی لکھنے

کے آفر ملنے لگے ہیں۔ کو کیز طبلی فلم ارنگ آفٹر نون ٹرانسمین کے لیے ... وہ بندا .

.. بیال رائٹر تو بہت ہیں۔ اسکر پٹ رائٹر کم ہیں۔ "

جسد یو نے سنگی کی آنکھوں ہیں جھانگا۔

سنگی جیسے خود سے بول و "دھیرسے دھیرسے مجھے اس کمرسے کی سیلن اور بدیو
سنگی جیسے خود سے بول و "دھیرسے دھیرسے مجھے اس کمرسے کی سیلن اور بدیو
سے پیار ہو تا جا رہا ہے۔ "

اس دن شائیگ کے لیے اجھتوش کے ساتھ دہ دو قدم علی تھی۔ کھوسٹ قدوس اور رحمت کباڑیے نے دونوں کو دبیے نکال کر دمکھا۔ باتی ۔۔۔

> آواز جیسے جلتے سیسے کی طرح اس کے کان میں اتری۔ امجمتوش نے پلٹ کر اس کے چہرے کی شکن دیکھ لی تھی۔ "ان نفرت رنگوں کو وہیں چھوڑ دیا کر د بھا بھی"

اس دوز وه سارا دن غفیے میں رہی۔ کھولی اور آس پاس دالوں پر عضد آتا رہا۔ جسد بوخوب ہنسا تھا۔ کیکن دہ جانتی تھی کہ بیہ بنسی کنتی مصنوعی تھی۔

جسد بونے اس کا مذاق اڑایا۔

«سنگی مترا میه تمیاری پرداز کمان کھوتی جار ہی ہے۔ "

لیکن اس بار چونکی نہیں سنگ مترا۔ طنز سے مسکرائی۔ " بچین میں ایک کھائی پڑھی تھی جسد بو۔ شنزادی راستہ بھول جاتی ہے۔ راستہ بھول کر وہ غلطی پر غلطی کرتی جاتی ہے۔ تم جسد بو .... تم جیسے لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیالوجی تھی بھی کیا؟ یاسب رومانشیسیزم....کوری روماندٹیسیزم...

وہ بنسی ۔۔ پہلے تم یا تمہارا درد نہیں، کتابیں بولتی تھیں، اس لیے کہ بے کار تھے تم اور ٹھوسے کے لیے ایک گر تھا تمہارے پاس جیب خرج کا بار اٹھانے کے لیے بابو جی تھے۔ اب اپنے لیے تم خود ہو جسدیو، تو تمہارا درد دہیں رہ گیا ہے۔

جوٹ ملس کے اس بوڑھے کے پاس یا رکشہ ڈھونے والے اس بہاری مزدور کے یاس۔"

جداد نے بات بدل، " دیڑھ سال میں کتنا بڑا فرق آگیا۔ آب تم لڑنے مجی لگی ہو۔۔۔۔"

سنگرش کے پاؤں اور کھار زمیوں پر براھتے رہے تھے۔ جدد ہو کو دھیرے دھیرے کام لیے لگا تھا۔ اس نے صرف ایک بات ہوئی۔ دو اہ کے لیے دہ اپنے گھر گئی تو اماں نے سرجو کو ساتھ کر دیا۔ سرجو کو ۔۔۔ جو دہاں اماں کا سارا کام دیکھتی تھی۔ اماں کا ہاتھ پیر سب کچے تھی دلیکن وہ ۔۔۔ اماں کی پہلی لڑکی تھی نا ۔۔۔۔ امال کی دلادی ۔۔۔ اور امال نے اس کے پیٹ بین دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے پاؤل نکالئے ۔۔۔ اور امال نے اس کے پیٹ بین دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے پاؤل نکالئے جد لوگو بھی سمجھا دیا۔ " جمانت مت کر سنگی ۔۔۔ یہ آدام کا سے ہے۔ جددیوکو بھی سمجھا دینا۔ "

«تهین امال سسسه»

المان نے بات کاف دی ۔۔۔ ہوائتی ہوں سب۔۔۔ ایک کھول ہے تمہارے پاس۔ ایک جن براہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔"

m. 3. po

عبیب سالگتا ہے نا ؟ پیٹ کا بچ جب دھیرے دھیرے اندر پاؤل پہارتا ہوتے ڈرا پاس سمٹ آئی ۔۔۔دیکھ نا ہلتا ہے یہ ۔۔۔ گھومتا ہے ۔۔۔ ناچتا ہے ۔۔۔

پورے ڈرا پاس سمٹ آئی ۔۔۔دیکھ نا ہلتا ہے یہ ۔۔۔ گھومتا ہے ۔۔۔ ناچتا ہے ۔۔۔

پورے پیٹ بیں۔۔۔ دھت ۔۔۔ اے خود ہی شرم آگی۔

سمر جو کمال ہے ۔۔۔ بالکن بیں ۔۔ کرے اور کچن کے نیج نکلتی تھوڑی سی
عگہ ۔۔۔ اس دن رات کے وقت اچانک سامنے نکل کر کھڑی ہوگئی تھی سر جو ۔۔۔

باتی رہے برشی پورچے بھیتر وہوبو ہو (میم صاحب باہر می

مب ہوری ہے اندر سوجاول) سنگی جلدی ہے بول۔ سوجا ذررر۔ مرجو كوحيرت تهي "ميم ما تب يه كيسي جگه تم آگيا ييال مب باتي بولتا يه

اس نے ڈا ٹالیند اسے کام سے کام د کھومر جو سدد المحتیوش نے بھی سرجو کا سواگت کیا۔ تم نے تو کھولی کو محل بنا دیا مھاتی۔

چلوا چھا ہے۔ جب تک تین نہیں ہو جاتے، باتیں کرنے کے لیے کوئی تو ہوگا تمهارے یاس۔"

سناه میں نے ممبئی میں نہیں رہنا زندگی بحر ۔۔۔ " سنگی مترا نے منہ بنایا ۔۔۔۔ الجمعيّوش؛ بيال توصرف گده ي گده نظر آتے ہيں مجھے " المحتیق نے سرجو کی طرف دیکھا، جو دھیان سے ٹکٹی لگائے اس طرف دیکھ رى تھى۔اس كالحديكا كيك سبت سنجيدہ جوگيا۔ "كدھ نہيں بھانى۔ بيال دہ جانور بيت

بیں جو اینے طور پر اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں رکھتے۔ پیپول سے اپن خوشی بھی نہیں فرید سکتے۔۔۔ صرف تھکن ۔۔۔ وی یجتے ہیں اور سے ہیں، فریدتے ہیں، پیتے

" بیں نے انسیں گدھ کہا ہے ۔۔۔۔ " سنگی نے زور دہا۔ دې توکه رېا بول ... تم جنهيں ديلھتي جواور جييا تحجتي جو ويسانهيں ہے۔ په المسي خوشي وموندتي مجرتي مي محابي يه خوشي كسي مجي شيخ چرے ميل سكتي

سنگی مترانے قتقه لگایا ... "بشرطیکه چیره لوکی کا ہو. " سرجوسبزی لے کر کچن بیں طی گئ۔ سنگی نے کچن کی طرف جاتی ہوئی اجھیتوش کی نظروں کا جائزہ لیا، جو اسی سنجيدگى بھرے ليے بيں كه رہا تھا۔ اليكن اس كے باد جود بھائى تم اسے بھوك نہيں "بنومت" سنگی نے منہ بنالیا ۔۔۔ "کان الیے پکڑو چاہے دیسے ۔۔۔ بھوک تو بھوک ہی ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے ہوتے دوسرے کی بیوی کی طرف جب گدھ جسی نظر اٹھتی ہے نا۔۔۔"

ا بحدیق بنسا ... "تم کیوں چاہت ہو بھائی کہ سب کھ بدل جائے۔ مب مذ بدلے تب بھی کیا فرق ہڑتا ہے؟"

پت نہیں کیوں اسے محسوس ہوا جیسے سرجو سبزی کافیے کا بہانہ لے کر ایک فلک امجھتے ش کو دیکھتی رہی ہو۔ اور ابھتیوش بھی باتوں کے در میان سرجو سے باتیں کرنے کا جواز ڈھونڈ تا رہا ہو ۔۔۔۔ "کیوں سرجو ۔۔۔ آج چپ کیوں جوہ طبیعت خراب ہے کیا ہی بناری ہو ۔۔۔۔ چائے نہیں پلاڈگی ۔۔۔۔؟ اس نے ایسا کیوں امجھی خراب ہے کیا ہی مترا نے سوچا۔ ایسا کیوں ہے ہی اس نے ایسا کیوں محسوس کیا ہم کہیں کوئی طلب تھی کیا ہم مستقل ابھتوش سے سے کر بیٹھی رہی تھی۔ کہیں کوئی طلب تھی کیا ہی در سول سے ٹھنڈی بڑی تھی۔ کہیں کوئی ایس جو دراسا بھڑکی تھی۔ برسوں سے ٹھنڈی بڑی آگ تھی کیا ،جو دراسا بھڑکی تھی۔

اس دن تیز تیز بارش ہوری تھی۔ بالکن سے ہوکر پانی کے تھینے اندر کرے
تک آگئے تھے۔ آج صبح سے ہی سرجو کچے زیادہ تیز آواز میں بول ری تھی۔ بات بات
پر سلگ اٹھی تھی ۔ خصہ ہوجاتی ۔ "بنیا کے بیاں میں نہیں جاؤں گی میم ساتب ۔۔۔"
دو دنوں سے پانی بھی نہیں آ دہا تھا۔ نیچ ہینڈ بہپ تھا۔ جسد بو تو دات میں آتا تھا۔
سرجو نے ہاتھ پاؤں بھیلا دیے۔ کھانا کیے بے گا، "میں نہیں لاؤں گی پائی ۔۔۔۔۔۔
اسٹی اسٹی سیرھیاں ملے کرکے نیچ جانا پڑتا ہے۔"

"امر 3 سدد"

اس نے سرجو کا جائزہ لیا۔ ساڑی کا آنچل ڈھلک گیا تھا۔ اس کا دود حیا پیٹ

اب نظروں کے سامنے تھا۔ سنگ نے غور سے دیکھا، چولی کے بٹن تک ٹھیک سے مہیں گئے تھے۔ سرجو کے بدن سے آگ کی جھاس اٹھتی ہوتی محسوس ہوتی اسے، گرم

را بات بھابے کے دیکھجن" (الیے کیا دیکھی ہومیم ساتب) سرجو فورا پلی۔ اکب باراس نے ڈانٹا بھی۔ "تیز تیز آواز میں کیوں بولتی ہوسرجو۔ سیدھے منہ کیوں مہیں بولتی۔"

جسداد آیا تواس نے لوچھا۔ "یہ کیا ہورہا ہے جسداد ایسا کیوں ہے؟"
جسداد کھ زیادہ ہی تھک گیا تھا۔ بولا۔ "تم تھی تھی تی گاری ہو سنگی سوجاؤ۔ "
"یس تھک گئی ہوں۔ " سنگی نے جسداد کے کوردرے ہاتھوں کو تھا ا۔۔۔
سب کھ بدل رہا ہے جسداد اس گر کا ماحل ۔۔۔ اور بھی بہت کھی ۔۔۔ پہتہ نہیں یہ
صرف میں محسوس کر رہی ہوں یا تم بھی ۔اور بدلا ہے صرف ۔۔۔ "
جسداد نے انگرائی لی ۔۔۔۔ "معرجو کے آنے ہے۔"
وہ ایک دم سے چونی ۔ ابھوش تو کہنا ہے سب کھی نہ بدلے سب بھی کیا فرق
وہ ایک دم سے چونی ۔ ابھوش تو کہنا ہے سب کھی نہ بدلے سب بھی کیا فرق

ا مجھتیوش کے بارے بیل سنتی رہی تھی۔ سوشل ایکٹی وسٹ صرف کمتا منہیں ہے کرتا بھی ہے۔ جسد اور اس بیل اتنا فرق ہے۔ انقلاب صرف اس کے لیے بغادت بھرالفظ نہیں ہے، بلکہ اس لفظ بیل جیتا ہے۔ جسد او خالی ہوتا تو ابھیتوش کی تعریف لے کر شروع ہوجاتا۔ وہ بھی ابھیتوش کو دیکھتی رہی تھی۔ بہتی آنے کے بعد اس کھولی میں رہنے سے لے کر اب تک اتنا بیارا دوست تو پردیس میں مشکل بعد اس کھولی میں رہنے سے لے کر اب تک اتنا بیارا دوست تو پردیس میں مشکل سے بی ملتا ہے۔ جان چھڑکے والا۔۔۔ ذراسے درد پر بچے جانے والا انقلاب کے تیور تو وہ شروع ہے ابھیتوش میں پڑھتی رہی تھی۔۔۔ اس کی سرگرمیاں۔ چال میں لڑائی ہوئی۔ چھونہ پڑیاں خالی کرانے آتے عندوں سے باتھا پائی کی نوست آگئی ۔۔۔۔ س

یں ہسٹر تال شروع کردادی۔ انجھتیوش خوب خوب بنساتا دنیا بھر کی ہاتمی لے کر بیٹھ جاتا ان میں اپنے مسائل بھی ہوتے دنیاوی خبریں بھی۔ روس میں لین اور مارکس کی ہٹاتی جانے والی مور تیوں کا بھی تذکرہ ہوتا۔

جسدلو کی رومانی کھے دار گفتگو کے تاج محل تو نبت پیچے چھوٹ گئے تھے۔ وہ سوچتی ہے کیا ایما ہوتا ہے سنگی مترا ... وواہ (شادی) سے سیلے شوقیہ آنکھوں میں لیے تک الرک کے سامنے میل جیسے ادھیرنے تک امحوش می کل ۔۔۔شادی کے بعدويساى معوجائ كاجساجسديوب بيسكنى بارب خيال بين إس في جمديوكي کھے (انڈر دیئر) سے جھانکتی تبلی تبلی ٹانگس اور دیلے بتلے جسم کو دیکھتے ہوئے پو تھا تھا۔ "خوابول کا مجرم کیوں ٹوشا ہے جسی۔ "جسدیو چوشکا تو وہ بنستی طی گئی۔ "برامت ما ننا، دواه نهيس موا تها، توتم سينول من بار بار آنے والے بيروتھ ميرے، جوشان سے لہراتا ہوا گھوڑے بر آتا ہے اور شہزادی کا دل جمیت لیتا ہے سے اس عب ایر لیے سے جھانکتی بیلی بیلی ٹانگس نہیں تھس تمہاری۔ تب صرف تمہارے لفظ تھے اور ان لفظوں سے بنا ہوا ایک خوب صورت سنسار .... مجھے لگتا ہے اس عمر ہیں سب مردالیے ی ہوتے ہیں۔ اب تمهارے بعد المحقیق کو بڑھ ری ہوں۔ جسداد ناراض جو تا تو دہ اے چڑھانے کے لیے بول دیت۔ 

ابھیوش اور سربو ۔۔۔ کبی کبی اسے مگتا کھولی اور آس پاس کے ماجول ان اس کے ماجول سے اس کے من میں گندگ بحر دی ہے۔ الیبی ایس باتیں کیوں سوچی ہے وہ ۔۔۔۔ جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ۔۔۔۔ دو دو باتیں کرلینے سے کوئی برا تو نہیں بن جاتا۔۔۔ مربوتا ہے نہ پیر گاگ ہے ۔۔۔ دو دو باتیں کرلینے سے کوئی برا تو نہیں بن جاتا۔۔۔ مربوتا ہے جن کیا گا ہے ۔۔۔ یا ابھیوش نے اس مانگ کو محسوس نیا ہے۔ فلط کیا ہے۔ یہ مانگ یا اس کا ایسا سوچنا یا ابھیوش کے چرے سے اٹھی نیا ہے۔ فلط کیا ہے۔ یہ مانگ یا اس کا ایسا سوچنا یا ابھیوش کے چرے سے اٹھی نیا ہے۔ خوتمادے اٹھی میں میں ہے جو تمادے دیا ہے۔۔۔ وہ قد آدم مورتی ٹوٹ دی ہے جو تمادے

دلوں میں بست ہے ۔۔۔ ٹوٹ رہی ہے نا۔ مسرجو بوچو رہی تھی۔ "آج ہے دادا آسکھے نا۔ او نار جو ننو دوئی ماچھ بانا تھی۔" دادا وہ ابھتیوش کو تحتی ہے۔

سنگی چپ رہے۔ جواب نہیں دیا۔ دیوار گھڑی کی طرف دیکھا، جو تک تک کرتی، جسدیو کے آنے کے وقت کا اشارہ کر رہی تھی ۔۔۔۔ فک ملک ۔۔۔۔ صبح ہے ہی وہ پیٹ کے درد کو لے کر پریشان تھی۔ محبت کے ان کموں کو پیٹ میں چھپاتے کہتے ماہ گزرگئے۔ اب تو دہ ایک سنسی خیز موڑ والی جذباتی سٹرک پر کھڑی تھی۔ وہ اس کی آرگئے۔ اب تو دہ ایک سنسی خیز موڑ والی جذباتی سٹرک پر کھڑی تھی۔ وہ اس کی آبٹ سنتی تھی۔ نے کوئل سے سر کو محسوس کرتی تھی۔ جب وہ دھیرے دھیرے ہیں باتھ یاؤں جلاتا۔

زمانہ کتنا بدل گیا بھائی۔ ابھیوش نے اس دن بنسے ہوئے اس کے مچھولے پیٹ کو دیکھ کر گورکی (مشہور روی ناول نگار میکسم گورکی) نے انسان کی پیدائش کا تصد سنایا تھا۔ مزدور عورت ۔۔۔۔ تیز طوفان، بارش، وہ کسی فرسنگ ہوم میں نہیں گئی کسی مڑوائف کا سمارا نہیں لیا۔ بلکہ دہ تو نیا انسان تھا۔ طوفانی ہوا، مزدور دل کے گئیوں کے بیج، موسلادھار بارش میں اس کا جنم ہوا تھا۔

لیکن دہ نیا انسان تو اس کے لیے بس خواب رہا ۔۔۔ ادر کچے خوابوں کا بھی کیا ۔۔۔ ہوت وہ نیا انسان تو اندر ہی اندر توٹ بھوٹ کر بھر گیا۔ کانوں میں تحمیل بوڑھ کھوسٹ قدوس کا جملہ لہرایا ۔۔۔ "باتی تیرے کو تو اس وقت گھر میں ہونا تھا باتی ۔۔۔ وطن میں ۔۔۔ یہ تو گیر ملک ہے ۔۔۔ کھیال رکھنا۔ "
د حمت کباڑیا بھی ہنسا تھا۔ "کب مٹھاتی کھلاتا باتی ؟"

گندگی صرف ذہن میں ہوتی ہے کیا۔ موجے میں۔۔۔ اس دن مجی تیز موسلا دھار بارش ہوری تھی۔۔۔ سرجو پرلٹان سی اس کے سامنے تھی۔۔۔ میم سانب ۔۔۔۔ پلکس مندنے سے پہلے اسے لگا، ابھتوش اس پر جھکا ہے۔ مرجو، ابھتوش میں دھیرے دھیرے کے باتیں ہوری ہیں، جسدیو تم کھاں ہو۔ ایک گئے اندھیرے کا

جنگل تھا ۔۔۔ وہ ڈوبتی جارہی تھی۔ نیا انسان ۔۔۔ اے لگا ہولے ہولے پر نکالئے والے بچے نے اندر لمبی خاموشی اوڑھ لی ہو۔ پھر امک تیز درد اٹھا۔ درد ہے کراہت ہوئے وہ ہتے وہ ہتے کو اندر نائیٹی میں لے گئ اور جب ہاتھ باہر آیا تو۔۔۔۔ منظی مترا ۔۔۔ جیسے لکا کی خوف سے نہا گئ ۔۔۔ من سے تیز چیخ نکل گئ ۔۔۔ من سے تیز چیخ نکل گئ ۔۔۔ من سے تیز چیخ نکل گئ ۔۔۔ اس کے دونوں ہاتھ نے انسان کے خون سے سے تھے۔

بارش کب کی دک گئی۔ سنگی نے آنکھیں کھولیں تو پاس میں لگ بھگ جذبات سے کانیتا ہوا جسداو کھڑا تھا ۔۔۔ سنگی۔۔۔! "اس کی آداز کردر تھی۔ دہ منہ چہا کر دہی میٹھ گیا۔ سنگی نے بے من سے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ تبجی جیسے ایک تھنا کاما ہوا۔ اس نے چونک کرد کھا۔

سرجو کیڑے کی گھری لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں بیں بغاوت کے سرخ ڈورے تیر رہےتھے۔

"میم سائب آمی جا تھی ۔۔۔ آمی باڑی جا تھی ۔۔۔ آمی بھیروت جا تھی ۔۔۔ " سنگی نے اٹھنا چاہا۔ رات کے دھند لکے بین سادا منظر سامنے تھا۔ چھر جیبے چرے سے اس نے مرجو کو گھودا ۔۔۔ "

المحتوش كب كما مدر كمال كما؟"

سرجو عصے سے دہاڑی ۔۔۔۔ "او آہے نا کی لکھنے آہے۔" سنگی بت بن گئی تھی۔

سرجو زار دقطار رو رہی تھی۔ ہم سائب۔۔۔ جارسامی نین سے دیشیا۔ جن کے پی نہیں ہوتے کیا وہ دنڈیاں ہوتی ہیں میم سائب... دو بات کرنے کا مطلب کیا شریر سے کیڑا الگ کرنا ہوتا ہے۔ ابی تو او کے ممایرش ہے بی چھلات ... میم سائب ہم تو کھوں ہوتے تھے بابو کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے ... لیکن سب کے ہیں میم سائب ہم تو کھوں ہوتے تھے بابو کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے ... لیکن سب کے ہیں میم سائب ہم تو کھوں ہوگوشت کی بو میاں چا ہیئں۔ ماش د ککڑہ اور دیر لکھے چھڑے ہمایاں چا ہیئں۔ ماش د ککڑہ اور دیر لکھے چھڑے ہمایا۔

اسول چره بھیڑنے اہے۔"

اس نے سرجو کورد کا نہیں۔

مرجو کو جانا تھا، سرجو چلی گئی: سنگی پہلے پھوٹ بھوٹ کر نہیں روئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا، بچے تو وہ اور پیدا کرلے گی۔ ابھی تو جسد او کو خوش رکھنے کی صرورت ہے، مگر بے وقت آئی آندھی نے اسکے دجود کے قلعے کو ہلاکر رکھ دیا تھا۔

ایک ہفتہ کے اندر سب کچ معمول پر آگیا۔ لیکن اندر کے بکھراؤ کو ردکتے دوکتے سنگی این چرے کی سپیدی کو چپانہ سکی۔ اس دن کام پر جاتے ہوئے اس نے خود می جسد او کے سنگی این کیا، جو تا آگے رکھا، کیروں کے بٹن خود می جسد او کے کیرے ناشتہ تیاد کیا، جو تا آگے رکھا، کیروں کے بٹن لگانے۔ جسد او جیرت سے اسے دیکھ رہا تھا ۔۔۔ ہاتھ میں بریف کیس تھماتے ہوئے سنگی نے اپنی ددنوں وحشت زدہ آ نکھیں اس کی آنکھوں میں اتار دیں۔

"منوچسديور"

اس کے لیج بیں کیکیا ہٹ تھی۔ کچ پوچھنا چاہتی ہوں تم سے ۔۔۔ "جیبے وقت کی سونی ٹھمر گئی۔ جسد یو کے چرے پر برف جیسا کچ جم ساگیا ۔۔۔

«اوبوسد ورومت جسدلوسد»

اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اور اندرونی چنگاریوں کو ایک ایک کرکے نکالنا سروع کیا۔ ہیں پاگل ہو رہی ہوں جسدیو ۔۔۔۔۔ جو لچ بھی ہوں اس کا خیال مت کرنا۔ صحیح صحیح بواب دینا۔۔۔ دیکھو میری فاطر کچ جھپانا نہیں۔ تم مردوں سے وشواس اٹھتا جا رہا ہے میرا ۔۔۔۔۔ پھر بھی یقین دلاتی ہوں ہیں ۔۔۔۔۔ ہوا نہیں بانوں گ ۔۔۔۔ مام ذندگی ہیں تم کمتی عور توں سے ملے ہو۔ ان سے تمہارے دشتے کس حد تک رہے ہیں۔ تم بس میں سفر کرتے ہونا۔ یس میں اوکیاں تم سے شراتی ہوں گ ہوں گ ہی انگ میں اور کی مانگ میں اور کی انگ شراتے ہوگے۔ ان کے انگ جھوتے ہوں گے۔ کبھی میرے سوا کسی اور کی انگ شراتے ہوگے۔ ان کے انگ جھوتے ہوں گے۔ کبھی میرے سوا کسی اور کی انگ فی جنم لیا ہے تمہارے اندری۔۔۔ جسدیو یقین کروہ میں ہرگز ہرگز برا نہیں مانوں گ

۔۔۔ کبھی کسی کو دیکھ کر سوئی ہوئی بھوک لہرائی ہو۔ رات دن لڑکیوں سے سامنا ہوتارہتا ہے تہمارا۔

اس بربندیان طاری تھا۔

"بولو جسد بورج توبہ ہے کہ ساری ترقی پہندی ایک طرف مردوں کے لیے ہم صرف گوشت کی بوقیاں ہیں۔ مجھے بوقیاں نہیں بننا جسد بور بین مردوں میں تمیز نہیں کر پارسی ۔۔۔۔اصول اور آدرش کی ساری کتابیں مجھے جھوٹی لگ رہی ہیں اور ان کے لکھنے والے بھی۔"

وہ اب تک اس کا گریبان پکڑے ہانپ رہی تھی ۔۔۔ "میری تسلی کرادو جسد بورج میں برانہیں مانوں گی جسد بو ۔۔۔۔ میں برانہیں مانوں گ۔"

... آجكل (اردو)

## حالانکہ بیسب سیج نہیں ہے (۱)

خیالوں پر کائی کی طرح دھند جم گئی تھی۔
دھند اس دقت تھی جب کال بیل بھنجھناتی ہوئی کمرے میں گونج گئی۔
سدیب نے سوچا ، صرور ترلو ہوگی۔ بیل پر دیر تک انگلی رکھنا اس کی عادت تھی۔ اس
نے کئتی بار سمجھایا تھا .... "ترلوا بیل پر دیر تک باتھ رکھنے ہے ، کبلی کے شارٹ سرکٹ
میں آگ لگ مکتی ہے۔ نادان لڑکی۔۔۔ "

رات کے آٹھ بج چکے تھے۔ دروازہ کھلاتو بجلی کی طرح اسراقی ہوئی ترلو کرے ہیں داخل ہو گئی۔

"سورب تھے کیا؟" "مہیں تو؟"

" پھر دروازہ کھولنے ہیں دیر کیوں ہو گئ؟" لہراتی ہوئی ترلو فریج کے پاس جاکر ٹھمری۔ بوتل نکال کر غث غث پانی طق میں انڈیلا۔ پھر بول۔ " کچھ بنایا ہے کیا؟ بھوک گئی ہے۔ " خالی بوتل قریج کے اوپر رکھ کر وہ جھٹ رسوتی ہیں داخل ہوگئے۔ پھر دو منٹ میں بی واپس لوٹ کر پیر پیٹے گئی۔ "اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بیوی دیر سے گھر آئے تو اس کے لیے کی بنالیا جائے۔ پرانے پتیوں (شوہر) جیسے ہوتے جارہے ہوتی بولی ..... اب

ترلوطزا بنسی ، پھر پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹاتی ہوئی بولی .... اب

آئید لانا صردری ہوگیا ہے۔ معلوم ، دور درشن میں آج کھتے لوگوں نے ٹوکا۔ کتنی موٹی ہو

گی ہوتم .... کی سال ہے کیا کر رہی تھیں۔ کمال تھیں تم ... میں نے کما ، بچے ہیدا کر

ری تھی۔ صوفیہ بولی ... بس بچے ہی پیدا کرد۔ ایک سال میں کتنا کام کرلیمتیں تم .... "

مدیب چونکا۔ «صوفیہ ملی تھی کہا ؟"

سديپ پوته معوسيان ميابه "بال ريسپن پرسي شراگي تهي، تميس بھي ياد کررې تمي -" "مجھے ؟"

"بان که ری تھی، تہمادا والا سریل لگ بھگ پاس ہوچکا ہے۔ فون کرنے کو بول ری تھی، " وہ ذرا تھری .... اف مائی گاؤ صوفیہ کتنی موٹی ہوگئ ہے۔ اب بھدی لگنے لگی ہے .... پورے بدن پر چرن ہی چربی چڑھ گئ ہے .... " ترلو بنا تھکے بولے جا رہی تھی ... "اب دور درشن بین ہم جمیں لڑکیوں کا کام کرنا مشکل ہوگیا ہے سدیپ وجنیا اور صوفیہ جمیں لڑکیوں نے پورا ماحول ہی خراب کر دیا ہے۔ چوٹ چوٹ چوٹ پروگرام کے لیے بھی وہاں کے افسر لڑکیوں کو عجیب عجیب سی نگاہوں ہوگھنے لگے ہیں۔ آج دور درشن بین ایک نے پروڈیو سرے لڑائی ہوگئ۔ وہ بولا، ترلو دیکھنے لگے ہیں۔ آج دور درشن بین ایک نے پروڈیو سرے لڑائی ہوگئ۔ وہ بولا، ترلو شمادا پروجیکٹ پاس نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا۔ بین نے بھی عصے بین خوب اناپ شمادا پروجیکٹ پاس نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا۔ بین نے بھی عصے بین خوب اناپ شناپ سنایا۔ اس نے بھر معانی بھی مانگ کی۔۔۔ در اصل .... صوفیہ جسی لڑکیوں نے .... شم سن رہے ہونا ...."

公公

خیالوں پر کائی کی طرح دھند جم گئی تھی۔۔۔۔۔
اسی رات، بستر پر سدیپ کے بور بور میں اترتی جوئی ترلواس سے بوچ رہی
تھی۔۔۔ سدیپ میں سب کچ تم سے کہ دیتی جول۔ تمہیں برا تو نہیں لگتا؟"
"نہیں۔"

دہ سرگوشیں میں مسکرائی۔ "اپنی بیوی پر اعتماد رکھنا سدیپ۔ تمہارے علادہ کونی مجھے چھو مجی نہیں سکتا ....."

مدیپ کے اندر جیبے سنسناہٹ سی اِر گئی تھی۔۔۔۔ جیبے اندر کا کوئی پھوڑا پھٹ گیا ہو۔ ترلو کے بدن سے الحجے ہاتھ کچھ دیر کو تھر گئے۔۔۔۔ ہاتھ سن پڑگئے تو ترلو چونک گئی۔۔۔۔

" کھ برا مان گئے کیا؟"

"نہیں تو .... "اندھیرے یں سدیپ کی مسکراہٹ کیس کھوس گئے۔ "گرایک بات ہے تراوا دفتر دفتر ہوتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ باہر کی ہربات آکر گھر بتائی جائے۔۔۔۔ پر پرش غیر مردانجان لوگ .... باہر کی باتیں باہر ہی بھول کر کیوں نہیں آتیں تم ..... ؟"

اس نے آدارہ ہوتے ہاتھوں کو بھرے مترک کرنا چاہا۔۔۔۔۔ "سدیپ! تم سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھنا چاہتی۔ کوئی سی بھی بات۔ بال اپنی بوی پر سے کبھی اعتماد مت کھونا؟"

ترلواڈن کلی تھی۔۔ اڑن کلی۔ بچپن میں یہ نام اسے جس نے بھی دیا ہو، لیکن یہ نام اسے جس نے بھی دیا ہو، لیکن یہ نام اس پر لوپا لوپا فٹ بیٹھتا تھا۔ سانولی رنگت میں ڈھیر ساری رعنائیاں سموت سب سینے کے آس پاس نے ڈینوں کواگتا ہوا پایا تھا ..... چرابوں کی طرح بھر پھڑانے والے ڈینے ..... اڈکر آکاش کی گرائیوں میں آنکھ مچولی کھیلنے کی خواہش ..... پا پا ممی کے لیے بھی اڈن کلی تھی دہ ....

ممی بنس کر کستی۔ "اپنے پی کا جانیا دشوار کر دے گی یہ اڈن کلی۔" پاپا کہتے "جس گر بیں جائے گ، اجالا بکھیر دے گی۔" اونچے اونچے میپنے ....اور سپنوں کے شکھر تک جلی جانے والی سیڑھیوں کی قطار .... ترلوتو چریا تھی۔ کسجی اس ڈالی تو کسجی اس ڈالی۔۔۔۔ چین تواس کی قطرت میں تھا ہی

نهیں۔ایک دم بادلی تھی ترلو۔۔۔۔کسی نٹ کھٹ بیچے کی طرح۔۔۔۔

سدیب اس کے سانسوں کی ڈور میں شامل ہونے والا پہلامرد تھا۔ تب ترلوسوچتی تھی ازندگی کے ہر فیصلے پر پایا می کی رصا مندی کیوں صروری ہے۔۔۔۔ایک عجبیب ے جذباتی رشتے سے بندھا ہوا سدیب تب گھر آنے لگا تھا۔ اس نے کئ موقعوں ير یا یا کی آنکھوں بیں ناگواری کے ڈورے بھی یائے۔

مى كىتى تھىں۔ اڑن كلى اب كچيزيادہ بى اڑنے لگى ہے .....

یا یا کہتے .... "اس کے بنکھ کاٹ دور"

شرمیلاسا سدیب فودین دوبا جوارزندگی کواین مخصوص رومانی فریم کی عینک سے دیکھتا ہوا۔ کچے بکھرا بکھرا سا۔ انکھوں بیں بلاکی تیک تھی۔ اور ہو نٹوں پر معصوم سی مسكرابث ..... ذندگى كاسب سے اہم فيصلہ ليتے ہوئے مديب نے اپ بارے ميں سب کھے کھل کر بتایا تھا۔ "ایک کھنڈر بحیا ہے ... ادر بچی ہے گھرکے درو دلوار پر عجب سى ديراني ... بس ميى كي جهة تم ساتھ دوگى تو كي دن تك دهوپ كى شختى جھىل كرمرجوا جاڌگى. "

م دیکھتے ی دیکھتے دوسال گزرگئے۔ ترلونے بھلامر جھانا کب سکھا تھا۔ وہ تواڑن کلی تھی .... سدیب کے ساتھ اڑی ادر اڑ کر دل مین گئی۔۔۔۔ شادی کے بغاوت مجرے فیصلے کو گھر والوں نے تھوڑی ہت ناراضگی کے بعد قبول کر لیا۔ تب سدیب کی ایک ہندی رسالے میں معمولی سی نوکری تھی۔ اور ایک چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ تھا۔ این مسکراہٹ اپنی باتوں سے ترلواس چھوٹے ہے گھر کو سجانا توجا ہتی تھی، مگر کہی کہی .... سدیپ کی مجبوریاں اور آنکھوں میں اتری نراشا اسے بو جھل کر دیتی۔۔۔۔۔

سدیب اسے پہلی می نظر میں جنیئس لگا تھا۔ سو کالڈ جنیئس مگر روما نگداس کی باتیں اس کی گفتگو اور بہت کچے کر گزرنے کی خواہش۔ شام بیں تھکا بارا گھر لوشنے والا سديب اب اے يہلے والاسديب نهيں لگتا تھا۔ اعتماد اور مصبوطی سے مجرا۔ کہی ايسا مجی ہوتا جب کسی مرجمانی ہوتی بیل کی طرح جھول کر، محصلاتے لیجے بیس وہ اس سے سوال کر بیٹھتا ....

الراوه مجوسے خوش نہیں ہو، نا .....

مميس كيالكتاب ....؟"

"مجھے ہیں لگتا ہے ...... میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکا۔ تم شاید تحمیں اور زیادہ خوش رہتیں "وہی بو جھل فلسفہ ...... "ترکو، پچ بتانا، کبھی اپنے فیصلے پر افسوس تو نہیں ہوتا، نا۔ ؟"

دہ دورے وجود سے مسکرا کر کہتی۔ اسدیب؛ تم مجھے کبھی نہیں سمجھوگے۔ میں ا عارضی خوشیوں پر فرکرنے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ تم مجھے میری نظروں میں مجھوٹا کیوں کر دیتے ہو۔۔۔۔؟"

ابس وہی پست قد .... پست احساس نا امیدی .... خوش فہمیوں کے لو شے
گونسلے .... اور غم زدہ کر دینے والا ہو جبل پن .... " بست زیادہ اعتماد رکھنے کا بھی کھی
کمی یہ نتیج نکلتا ہے ترلو .... بیں سوچتا تھا، کروڑوں کی آبادی بیں شاید بیں اپنے
وُھنگ کا پہلا آدی ہوں .... جے دوسروں سے ذیادہ بست زیادہ اور بست کچے چاہنے
اور رکھنے کا حق ہے۔ گر ... اب کیا ہے .... خود پر اور زمانے پر عصد برسانے والا
اپارچنسٹ ... اور ایک خیطی PREJUDICE ... ایک عجیب سی اداس ہے جو مجھے
اپارچنسٹ ... اور ایک خیطی PREJUDICE ... ایک عجیب سی اداس ہے جو مجھے
کھائے جا رہی ہے ... ترلو، جو مجھ سے کہتی ہے ... بوچھتی ہے ... کہ بیس تمہیں لایا
کیوں؟ جب تمہیں اس حال میں رکھنا تھا۔ مجھے لگتا ہے .... تم بھی اسی احساس سے دو
عار ہو، گر زبان سے کہتے ہوئے شراتی جو۔"

"پاگل ہو" .... ترلو زور سے ہنسی۔ اچھا سنودا کیب بات کون ناراض تو نہیں ہوگے ؟"

"ہو بھی گیا تو تمہیں کیا؟" سدیپ نے ناریل ہونے کی کوششش کی۔ تراواس پر نکھتے ہوئے بول۔ "یس بھی کچے کرنا چاہتی ہوں .... کرنے دو نا... تمهیں اکیلے اتنا کچے کرتے دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ بیں کچے کروں تو ... تمہیں براتو نہیں لگے گا ۔۔۔۔؟"

ترلونے دیکھا مدیب کسی گری موج میں ڈوب گیا تھا۔ جیسے اپنے آپ سے لڑتے ہوئے اسے کافی تنکلیف ہوری ہو ... ، چراس نے الیے مر جھکا لیا جیسے خود کی داستان میں شکستگی کا امک اور باب جوڑلیا ہو...

(٣)

دور درش کے اندر کی دنیا شروع شروع میں ترلو کے لیے ونڈر لینڈکی طرح تھی۔
اے پہتہ نہیں تھا کہ بچپن سے بوند بوند کر کے جو خواب دواپ اندر جمع کرتی آئی ہے،
اس کا ایک دروازہ بیال سے کھلتا ہے۔ چھوٹے سے شہر میں پلی بڑھی ترلو کے لیے یہ
سب کچ حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ گراس نے سدیپ کاساتھ دینے کو کھا تھا۔ مسٹر فریرا،
مسٹر ناگار جن مسٹر سجروال ... دور درشن کی بڑی بڑی کرمیول پر عمدول اور رتبول ک
تیکی نیم پلیٹ لگائے آفیسر اس سے استے پولائٹ اور مہذب انداز میں گفتگو کرتے کہ
اس کاسارا HESTTATION جاتار ہا۔ وہ صبح ہاتھ بنی پرس لٹکاکر منگلتی اور شام کو واپس
آنے پر سدیپ کواپ سادے تجربے ساتی۔

وه JONATHAN SEAGULL کی طرح اڑان کی حد کو توڑ کر آگاش کی انت سیادل کو چھولینے کی خواہش مند تھی۔ ہاں کمجی ترلو کو ڈر بھی لگتا تھا۔

جیے اس دن سدیپ نے مذاق میں کہا تھا۔۔۔۔ "جانتی ہو ترلو جناتھن می گل کو لبی اڑان کا انعام کیا ملا۔۔۔ اے OUT CAST کر دیا گیا۔ "

دہ ایک دم چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ " کہیں تم بیں ایک غیرت مند شوہر تو نہیں پل رہا ہے؟"

"شٹ۔۔۔ایسا ہوتا تو میں تمہیں باہر کام کرنے کی اجازت می کسان دینے دالا

تھا ...

"سدیپ! ددسرے آدمی کی یہ FEELING تمہاری اپن تو نہیں ہے۔۔" تراو
اپنے چرے کو سدیپ کے چرے کے بالکل پاس لے آئی۔۔ " پچ بولنا، چیکے ہے
تمہارے اندر آکر بس جانے والا ایک مرد۔۔ جے تشویش کی تھجلی ہونے لگی ہو۔۔۔اس
کی بیوی ....اور یرا یا مرد..."

دور درشن راسین پر پہلی بار اس سے ٹکرائی تھی صوفیہ ۔۔۔ کشمیر کی حنین وادیوں سے دلی تک کے سفر کے بیج ۲۲ سال شکل گئے تھے۔۔۔ ۲۲ بہار ساور ۲۲ خزائیں ۔۔۔ دبلی بیلی ادر لمبی سی۔۔ پیلے گلت ٹی دی کسیدر سے جڑی تھی۔ کچھ پردگرام بھی بناتے۔ بھر دہیں ایک لڑکے دوالقر نین بٹ کے ساتھ بھاگ کر دلی آئی۔ صوفیہ فلمیں بناتی تھی اور ذوالقر نین ڈائر یکٹ کرتا تھا۔ ان کے بیج سنیڈدی کی ایک کڑی تھا۔۔۔۔۔ رنگنا تھی۔ صوفیہ کو انگریزی نہیں آئی تھی، مگر دور درشن میں اپ پاؤں بھیلانے کے رنگنا تھی۔ مین خرورت ہوتی ہے دہ سب اس کے پاس تھیں۔ پہلی ہی ملاقات میں صوفیہ اس سے کھل گئی۔ اس نے بتایا کہ دہ ایک کامیاب پردڈلومر بننا چاہتی ہے۔۔۔۔ اس نے بتایا کہ دہ ایک کامیاب پردڈلومر بننا چاہتی ہے۔۔۔۔ اس نے ترکوسے بوجھا۔

"تم اسکر پٹ لکھ سکتی ہوہ" "وہائی ناٹ۔"

"میرے ساتھ جڑ جاقہ ساتھ مل کر فلمیں بنائیں گے۔"

سیس اس نے لمی فرینگیں مارنے والے ذوالقرنین بد کو دیکھا تھا۔ پیر کے مسل کی طرح۔۔۔ جیسے حرق عرق چی لیا گیا ہو۔ عمر ۲۰ کے آس پاس مگر جاذبیت نام کو نہیں۔ ہالی وڈ اور بالی وڈ کے فلم میکرس کی ایک ہی باریس چھٹی کر دینے والے بٹ کے بارے میں اسے کئی اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ جیسے دونوں ایک ہی ساتھ رہے ہیں۔ ایک چیت کے نیچ۔۔۔۔

صوفیہ اسے ایک شاداب ندی کی طرح نظر آئی اور دوالقرنین اس ساحلی می کی طرح نظر آئی اور دوالقرنین اس ساحلی می کی طرح ندی کی لهری جس سے فکرا کر واپس لوٹ گئ جوں .... اور می کی نمی سوکھتے سوکھتے اس بیں گڑھا بنا گئ ہو۔

پھر اسے رفتہ رفتہ صوفیہ کے بارے ہیں کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ سھردال صاحب بعنی ڈی جی کی FEPT ۔۔۔ آکاش وائی کے رئیسیٹن کے کاؤنٹر پر بیٹھنے والے دتانے بتایا تھا۔۔ "ترلواس سے ملنا بھی مت۔۔ صوفیہ فلمیں نہیں بنائے گ توکون بنائے گا…؟"

گر صوفیہ جب سامنے آتی تو وہ کہیں سے بھی میلی کچیلی یا گندی نہیں الگتی۔۔۔ وہ ہر بار مصروف نظر آتی۔ بھاگم بھاگ بیں۔۔۔ باتھوں بیں بو مینک کیسٹیں کے۔۔۔ کو یکنیز (QUICKIES) ، ڈکو میٹری، فیس ان دی کراؤڈ کے نے نے نے پردگرام کے ساتھ۔۔۔ بال ہر بار وہ پچھلی ملاقات سے زیادہ بحری بحری اور پھیلی لاقات سے زیادہ بحری بحری اور پھیلی لگتی۔ جیسے ہر بار بھپ کے ذریعے ہوا بحر کر اسے تھوڑا سا پھلا دیا گیا ہو۔ وہ ہر بار جلدی بیں ہوتی۔ مسٹر سجروال سے ملنا ہے، مسٹر فریرا سے ۔۔۔ تبیاڈی سے اور۔۔۔ علاء الدین کے جن کی طرح وہ آنا فانا تظرول سے فائب ہوجاتی۔۔۔ ایک بار اس نے سدیپ سے کما تھا۔۔۔ الوگ غلط نہیں "یہ میڈیا"۔۔۔۔ ایک بار اس نے سدیپ سے کما تھا۔۔۔ الوگ غلط نہیں

ہوتے، صوفیہ جیسی لڑکیوں نے اس میڈیا بیں گندگی پھیلار کھی ہے۔۔۔کہی کہی خواب کے پیروں پر کی ہوں کو توڑنے کے لیے اس سطح پر مجی جایا جاتا ہے۔ صوفیہ نے بی کما تھا۔ کیا ایسا ہوتا ہے سدیب ؟"

"ا بھی تم نئی نئی ہو" سدیپ نے نالے کی کوسٹسٹ کی۔ "لوگ بدن کیسے بدلتے ہیں ... ایک دوسرا بدن ..... پرایا بدن .... غیر مرد

کا بدن ۵۰۰۰

سدیپ کولگا، وہ پوچھے۔۔۔۔۔ تراوہ آخرتم ان نفسیاتی گرہوں کو کھولنے کی اتنی فکر مند کیوں ہو؟ گرہیں کھولتے ہوئے مجمی ایک دن جائز ناجائز کی داواریں توٹ جاتی ہیں۔۔۔۔ تب سب بند نہیں رشتے قائم رہتے ہوں گے بھی یا نہیں۔ رہتے ہوں گے بھی یا نہیں۔ رہتے ہوں گے۔ گر دہ ایسے رشنوں کو بھلا کب مانے والا تھا۔۔۔

تراو خود بین سمنی ہوئی، بولے جا رہی تھی۔۔ یقین کرو، بھیڑ بین کوئی مجھ سے فکرا بھی جائے سدیپ؛ توبین سم جاتی ہول .... کسی سے انگلی بھی مس کر جائے تو .... تو میرے اندر زہر سا گھل جاتا ہے۔ لوگ اس سطح پر۔۔۔ ادر بھی بست سے کام بیں ہے۔۔۔ اور بھی بست سے کام بیں ہے۔۔۔۔ اور بھی بست سے کام بیں ہے۔۔۔۔ اور بھی انوشگوار واقعہ ہوجائے تو ....؟"

ڗلو <u>کتے کتے</u> چپ ہو گئے۔

رات کافی جوگئ تھی۔ سدیپ نے بی بھا دی۔ ترلو کروٹ بدل کر لیٹ گئ۔ سدیپ نے اسے چوا تک نہیں۔ دہ بس بستر پر ترلو سے اپنا فاصلہ نا پتا رہا۔
ایک کزور سا آدمی اس کی ایک بلک سی جیب اور دملی ممانگر کی تیز رفرآری کا ساتھ دینے والی ترلوء کیا اسے بست کچے سے جانا ہے ابھی ۔۔۔۔۔ اس طرح ۔۔۔۔ کیا گئے جائے ؟

(r)

الى ئى سى (دار كر آف ميلى دين سينر) ، پردگرام كنرولر اور دار يكر جزل

کے کروں کی سیرهیاں ناپتے ناپتے ترلوکی جھولی میں کئی پردگرام آ گرے۔ تراد کے سامنے ایک نیا جان آباد تھا۔ تصور میں خود کو سبت خوشحال دیکھنے کی آرزدسی قید تھیں۔۔سب سے بیلے اسے کمین کے پروگرام معدد یعنی دور درشن کے لیے اسے پانچ پانچ منٹ کی کھ QUICKIES بنانی تھس۔ جمز، پٹردلیم کی بچت الوکیوں کی تعلیم اور پیر اورے اگاؤ جیسے موضوعات پر اسے چوٹی چوٹی ا چی اسکریٹ کی عفر درت تھی۔ سدیب نے اس کا ساتھ دیا۔۔ اب صرورت تھی ا کی چھوٹی موٹی اونٹ کی۔۔ کیمرہ مین کے لیے صوفیہ سے اس کی بات ہو جی تھی۔ صوفیے نے اسے رنگناتھن کا نام مجھایا تھا۔۔۔ اور رنگناتھن سی بی سی سے وقت نکال کر مکمل دو دن اسے دینے کو راضی ہو گیا تھا۔۔۔ رنگناتھن نے بی اسے کریڈٹ ير EQUIPMENIS وغيره كا تجي بندوبست كرا ديا تعاسيد آرنسف، ساؤنڈ ریکاروسف میال تک که اسیاف بوائز ایکو پمنٹس اسٹوڈیو سے شو ننگ اسیاف للنے اور لے جانے والی فیکسی وغیرہ کی ساری سولتیں رنگناتھن نے فراہم کرا دی تھیں ....اب کمی تھی توصرف چاند چھولینے تک کی ....

بالكل مى نيا تجربدسددد هوننگ شردع بوئى دنگناتھن نے اپنا است منت كى بوزيت اللہ كا سادے كيمرہ سنبھال لياددد مجر مانيٹر پر ترلوكوسين كى بوزيتن سم

سمجما دى ....اس كے بعد رنگناتھن نے بوجھا ....

"آپ مطمئن تو بين نا ميدم؟"

اسے سب کچ نیا نیا اور اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا۔۔۔۔۔ دوشنیاں جململاتیں ۔۔۔۔۔ اسپاٹ بوائے ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ آدٹسٹ رہیر سل اور شاٹ

دين ين مصروف رسيسداور ٠٠٠٠٠

ترلوکوبس میں افسوس رہا کہ اس دن سدیپ نہیں آیا تھا۔ پند نہیں کن جذبوں کے تحت وہ سارا دن شوٹنگ میں الجھی رہی رات گئے شوٹنگ پوری ہونے کے بعد فیکس سے قوئنگ یوں EQUIPMENTS کے بعد فیکس سے گر

لوٹے میں رات کا ایک نے گیا تھا۔ اس روز وہ کافی پر ہوش تھی۔۔۔ اسے یقین تھا، اسمدیب کو جب دہ اپنے نے اسکے گا، مدیب کو جب دہ اپنے نئے تعب رہے کی تفصیل سنانے گا تو وہ حیران رہ جائے گا، اور کے گا۔ .. اور کے گا۔

"ترلو....رئیلی آتی لوبوریو آز گریٹ ......." گراندا کو بھی نہیں ہوا۔ دروازہ کھو لینروالار

مرايسا كي مجى نهيس بوار دروازه كهولن والاسديب خودس كافى لرا بوا معلوم بوربا تها مديب خودس كافى لرا بوا معلوم

دہ حربت سے بول ۔۔۔۔۔ سدیپ دیر ہوجاتی ہے۔ شوٹنگ معمولی چز تو نہیں۔۔۔۔ تمہیں تو خود ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ "

مچر بھی اتنی دات گئے"۔۔۔۔۔ مدیب تھوڑا نادمل ہوا۔۔۔۔۔ مسکرانے

ک کوسٹسٹ کی۔۔۔۔ خیر چھوڑو۔ بتاؤ کیسا رہا؟"

سب تک تراو بج چی تھی۔ دہ کتنا کچ بتانا چاہتی تھی۔ ایک ایک شاٹ کی تفصیل ... کمال یہ تعکا دینے والی مقروض زندگ ہرہر پل کا حساب کتاب ۔۔۔ اور کمال شوشک کا دن ۔۔۔ وہ پورا دن ممارانی کی طرح ناچتی رہی تھی۔۔۔ میڈم میڈم کی کمال شوشک کا دن ۔۔۔ وہ پورا دن ممارانی کی طرح ناچتی رہی تھی۔۔۔ اسپاٹ بوائے آوازی ... شوشک دیکھنے جمع ہوگئے لوگوں کی حیرت زدہ آنگھیں ۔۔۔ اسپاٹ بوائے اور رنگناتھن تک کی سب کی آنگھیں اس کے اشارے کی محکوم تھیں۔۔۔۔ مگر اسے افسوس ہوا، اتنا چاہنے والے سدیپ نے اس کے سارے مارے تھیں۔۔۔۔۔۔ مگر اسے افسوس ہوا، اتنا چاہنے والے سدیپ نے اس کے سارے

ترلونے محسوس کیا، پانچ منٹ کی فلم بنانا بھی کیا مشکل کام ہے۔ رف کٹس، پھر ایڈیڈنگ میوزک ڈالنا، کتنی کتی بھا گ دوڑ۔۔۔ ایڈیڈنگ روم بھی بیٹھنا کتنا بور کام ہے ۔۔۔ مگر۔۔۔۔ ترلوتواڈن کلی تھی ۔۔۔۔ وہ بڑی بن گئی تھی۔ اپنے اور سدیپ کے گھر دالوں کی نظر بیں۔ ملئے جلنے والوں کی نگابوں بیں۔۔۔ مگر وہ کتنی بڑی بن تھی۔۔۔۔ یہ بات توصرف وہی جانتی تھی۔

ولولوں كارنگ زرد كر ديا تھا۔

دیلی کی بھاگتی دوڑتی زندگی کا ایک حصد بنتے بنتے بھی، ترلو جہاں تھی وہیں رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں خود اعتمادی تو آئی تھی مگر قدم قدم پر بھیلے مسائل اسے بھر سے وحشت کے اس بھنور میں کھینچ کر ڈال دیتے جہال سے وہ نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی والے تھے ؟ اس بچ سد رہی کی بماری بھی زندگی کے مسائل کھاں حل ہونے والے تھے ؟ اس بچ سد رہ کی بماری بھی تھی ۔۔۔۔۔ جب تب سدیب ایک عجب طرح کا بو جھل بن اوڑھ کر سب کچھ چھوٹ کر گھر بیٹھ جاتا۔ اسٹوڈلو، آرٹسٹ ۔۔۔۔ کیمرہ مین، ساؤنڈ ریکارڈسٹ وغیرہ کا رشان کھی دساب کرتے وہ بھر وہیں آجاتی جہاں سے SEA-GULL نے اپنی اڑان کھی۔۔۔۔۔۔ حساب کرتے کرتے وہ بھر وہیں آجاتی جہاں سے SEA-GULL نے اپنی اڑان

اس نیج سدیپ نے کرون کی طرح مکان بدلے۔۔۔۔۔ اندو لوک لودی کمپلس، گول مارک مکان بدلے۔۔۔۔۔ اندو لوک اودی کمپلس، گول مارکیٹ، گنیا کالونی انک روڈ اسٹائل آف لیونگ بین تھوڑی بہت تبدیلی تو آئی مگر زندگی سمٹ کو اسی مرکز پر محدود رہی جبال سے وحشت سر نکالتی ہے اور مسائل بر تھیوں کی طرح گھائل کرتے ہیں۔

اور ہر بار ۔۔۔ شوٹنگ دور درشن کی دنیا سے باہر مکل کر وہ سدیپ کی آئی میں میں آئی کی دنیا سے باہر مکل کر وہ سدیپ کی آئی میں مجھ پر شک تو نہیں کرتے ہو تم؟"
آئی موں میں آئی اور وہ جھڑ نے پر آبادہ ہو جاتی ۔۔۔ "اتنے بچھے سے کیوں رہتے میں مدیب بچھا ہو تا تو وہ جھڑ نے پر آبادہ ہو جاتی ۔۔۔ "استے بچھے سے کیوں رہتے

جورريداس عمر بين ريالي تواليها نهيس تحار»

وہ غور سے سدیپ بیں داخل ہونے کی کوششش کرتی تو لگبتا، سدیپ بیں صرورت سے زیادہ تحجہ دار ایک بوڑھا داخل ہو گیا ہے۔۔ جس کے تصور کی اپنی دنیا ہے اور جہال حیات و ممات کے فلسفے قید ہیں ۔۔ جس نے دومروں کے زاویے سے الگ زندگی کے بارے بیں اپنا الگ ہی، نظریہ حیات بن رکھا ہے۔۔ ہو کھی لطف و انسباط کی کیفیت سے باہر شکل کر ایک جھی طف ور بوڑھا بن

جاتا ہے۔۔۔ ہاں دہی سدیپ جے شادی کے کئی برس بعد مجی اس نے بچوں جیسا شرارتی پایا تھا۔۔۔ گر اب وقت کے ساتھ زمانہ اور روایت پسندی کی دھول اس کے چرے پر سمٹتی جارہی تھی۔۔

اس افرانفری اور بھاگ دوڑ کے نتیج میں ترلونے اپنا ذیال زیادہ کیا۔۔۔ وہ دو بارہ مال بننے والی تھی اور دونوں بی بار مصروفیت اور بے احتیاطی نے اسے مال بننے کے سکھ سے محروم رکھا ۔۔۔۔ دکھ کا اپنا موسم اور اپنی کیفیت ہے ۔۔۔ ترلوجب اپنا محاسبہ کرتی تود کھ کی تفصیل سکھ کے مقابلے میں زیادہ پاتی ۔۔۔۔ بال وہ تو شے لگت توسدیب کی بانہیں اسے سمارا دینے کو موجود ہوتیں اور ایک غمزدہ آواز ۔۔۔۔

مرلوا ذبانت مطالعه اور تجربون سے زیادہ صروری ایک شے ہے ۔۔۔۔۔

قست سندجو بمادے یاس نہیں ہے۔"

ترلوکولگتا، سدیپ بچ کھتا ہے۔ لیکن قسمت سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، بو صوفیہ کے پاس میں میں ہوت سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، بو جو بیورو کریٹس کی بیویاں ہیں، جن کی بیخ آئی اینڈ بی کے منسٹر سے لے کر سارے پاور فال لوگوں تک ہے۔۔۔ اور جو کام یہ کر سکتی ہیں، وہ نہیں کر سکتی ۔۔۔ وہ ان کے ساتھ کائی ہاؤس کے ساتھ کائی ہاؤس کے ساتھ کائی ہاؤس یا کسی قیمتی ریستوران میں ایک شام نہیں گر سکتی۔۔ ان کے ساتھ کائی ہاؤس یا کسی قیمتی ریستوران میں ایک شام نہیں گر اسکتی ۔۔ ان کے ساتھ کائی نہیں پی ساتھ۔

اس نیج صوفیہ نے ذوالقرنین بٹ کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا۔
اب اس کا سب کچ رنگناتھن تھا۔ دبی سی ٹی سی کا کیمرہ مین ۔۔۔۔ صوفیہ کے سامنے بھیگی بلی کی طرح کھڑا ۔۔۔سماسماسااور ۔۔۔۔ صوفیہ بھیلی جاری تھی۔۔ اب وہ پہلے کی طرح دبلی تیلی نہیں تھی ۔۔۔۔ ان برسول میں اس نے اپنے جسم میں فاصی چربی اکھی کرلی تھی۔ اب وہ پچوڑی ہوئی شے تھی۔۔۔۔ گوشت کی ایک بے فاصی چربی اکھی کرلی تھی۔ اب وہ پچوڑی ہوئی شے تھی۔۔۔۔۔ گوشت کی ایک بے ذول فریہ عمارت .۔۔۔

صوفیہ نے کئی بار اس سے کیا۔ "ترلو، سوچتی کیا ہو، مجھ سے جرم جاقہ" دہ بس مسکراکر رہ جاتی۔

"دومرے رائے سے آؤگی تو بہت وقت لگ جائے گا۔"

"ميرسالي بيد دوسرا داسة يي تُعيك بير"

اب صوفیہ ٹوٹی پھوٹی انگٹش بھی بولنے لگی تھی ۔۔۔ پہلے سے تحبیب زیادہ قیمی بلوسات ادر زبور اس کے جسم پر نظر آنے لگے تھے ۔۔۔ اس نے گاڈی بھی خرید ل تھی۔ گر پر دو دو نون لگ گئے تھے ۔۔۔ اور ادھر ترلو تھی۔ شوشگ کے لیے آرٹسٹ ایکو پہنٹ وغیرہ کے فون کرنے کے لیے بھی اسے گرسے منکل کر قبلی نون اوتھ تک جانا پڑتا تھا۔ وہ بس میں سفر کرتی تھی، یعنی وہی رفرار بے ڈھنگ اور اس پر کھی کھار سدیپ کے تھلے بھس میں چنگاری کی طرح کام کرتے۔

"جانتی ہو، تمیں اتنا کام کیوں کر ملاہ" وہ فخرسے کمنی "یہ میری اپنی کوششیں تھیں۔" "غلطہ اس لیے کہ تم لڑکی ہو۔"

"مّ JEALOUS مور"

"نہیں۔ یس اسکر پٹ یا پر دجیکٹ لے کر جاؤں تو چار سال میں مجی بغیر APPROACH کے یہ کری دالے مجھے دد منٹ بات مجی نہیں کریں گے ۔۔۔۔ اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے ۔۔۔۔ لڑکی ہونا اپنے آپ میں ایک مہت بڑا کر ہؤٹ ہے ۔۔۔۔ اور تمہیں اس کا فائدہ می پڑ رہا ہے۔"

"یہ تم کد رہے ہو سدیپ .... " وہ بچر گئی۔ سمیری ساری بھاگ دوڑ ا کوسٹسٹوں کو محص ایک لفظ میں صابن کے جھاگ کی طرح اڑا دے رہے ہو.... " اس رات وہ جھگڑا کرکے الگ لیٹ گئی ... سدیپ اس سے اس کیڑے کی طرح نظر چرا رہا تھا، جو بار بار بھگائے جانے پر بھی اس کے بدن پر ہلہ بول رہا ہو ...۔ اس کی انتھک محنت .... بھاگ دوڑ .... کیڑا اس کے بدن پر مجھیل رہا تھا ... فوننگ ڈائر یکشن .... کیڑا بدن پر شوننگ ڈائر یکشن .... کیڑا بدن پر چوٹ شہر سے مہانگر کی اڑان .... کیڑا بدن پر چیکے چیکے اپنے پاؤل گڑا رہا تھا ... معصوم گریلو لڑکی سے کچے بننے کی لگن میں غیر مردول سے ملنا اس آفس سے اس آفس کر سے کر سے چکر کا ٹنا .... چپل گھسنا .. بدو دو معصوم جانوں کا زیاں ہونا ....

كيرا بدن برلكا ثارابي ياؤل كراسة جاربا تعا

(4)

بات كافي براني تھي ليكن ترلوكو يادره كني تھي۔

اس دن محلے ہیں ایک حادثہ ہوگیا تھا۔ ہاں حادثہ کمنا ہی تھیک ہوگا۔ اس کے گرے آٹھوال مکان چوڑ کر نوال مکان ہے ۔۔۔ سونا جولرس کا ۔۔۔ اس کی لڑک نے پولیس ہیں کمپلین لکھوائی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ذہردسی کرتا ہے ۔۔۔ نہیں مانو تو پیٹتا ہے ۔۔۔ سونا جولرس کے مالک یعنی سونا رام کی بیوی کو مرے ہوئے ذمانہ گزر چکا تھا۔ لے دے کر اولاد کے نام پر میں لڑکی بی تھی۔ پنہ نہیں مرے ہوئے ذمانہ گزر چکا تھا۔ لے دے کر اولاد کے نام پر میں لڑک بی تھی۔ پنہ نہیں میں سالمد کب سے مشروع تھا ۔۔۔ پولیس جس وقت سونا رام کو گرفتار کرکے لے مسلمہ کب سے مشروع تھا ۔۔۔۔ پولیس جس وقت سونا رام کو گرفتار کرکے لے کے مسلمہ کب سے مشروع تھا ۔۔۔۔ پولیس جس وقت سونا رام کو گرفتار کرکے لے کئی اس کے محلے والے اس پر تھو تھو کر دہے تھے۔

"این لڑکی کے ساتھ ۔۔۔ ہے دام ۔۔۔ کیسا زمانہ آگیا ہے۔" شاید اس سے زیادہ ذلیل اور شرمناک کوئی دوسری بات نہیں ہوسکتی تھی ۔۔۔۔ اس دات اس حادثہ کاعکس سدیپ کے چرہے پر بھی تھا۔۔۔۔

کھانے کی میز پر ترلونے پوچھا۔۔۔ سدیپ، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ایسے بالوں کو ۔۔۔ مطلب ہے جسیا سونا رام نے کیا، کیا اسے ڈندہ رہنے کا کوئی حق پہنچتا ہے۔"

الله عندان الله

تراو پھر بول ۔۔۔ وزرا سوچہ اس کی اڑکی نے ہمت تو کی۔۔ پر اس کا کیا

ہوگا۔۔۔۔ آتے جاتے لوگ کیا اس کا جنیا دو بھر نہیں کردیں گے۔۔ پنتہ نہیں ذہن و جسمانی اذبیت جھیلتے ہوئے وہ زندہ کیسے رہی۔"

مدیپ کے اندر جیے کوئی الوا کھول رہا تھا۔ وہ بوال۔۔۔ "باپ بین المقدس دشتق ید انجی اس موضوع پر رایسری کی مقدس دشتق ید انجی اس موضوع پر رایسری کی صرورت ہے۔۔ مونارام کی بوی عرصہ ہوا مرکبی تھی۔ بوڑھے کے اندر آگ تو دی ہوگی نا، ترلو۔۔۔ "

ترلواکیددم سے چونک پڑی۔ "تواس کے لیے اس کی اپن لڑکیدہ گئ تھی کیا؟"

ہوگا۔۔۔ اونج نیج جانتے ہوئے بھی بہت سی باتیں ہوجاتی ہیں۔ آگ کا رہ رہ کر ہوگا۔۔۔ اونج نیج جانتے ہوئے کی بہت سی باتیں ہوجاتی ہیں۔ آگ کا رہ رہ کر ہوگا۔۔ اونج نیج جانے ہوئے کرٹوں، خاص کر اندر پیٹے جانے والے کرٹوں کا بے ہوتی سے ادھر ادھر پڑا ہونا۔۔۔ باپ کا اپن نظرول میں اقبال جرم کی طرح امتحان لنیا۔۔۔ بیٹی سے ادھر اور پڑا ہونا۔۔ باپ کا اپن نظرول میں اقبال جرم کی طرح امتحان اندر پیٹے جانے والے کرٹوں سے اس کے چھیلتے جسم سے۔۔ اور اندر پیٹے جانے والے کرٹوں سے۔۔۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ دوسرے باپ الیے مناظر سے نا باتے ہوں گے ترلو۔۔۔؟"

تراو چینی سدیپ کیسی باتیں کردہے ہوتم؟"

سدیپ سنجیدہ تھا۔۔ سمیرے بادے بیں جلد بازی بیں سوچ رہی ہوتم ۔۔
بیں کہ رہا تھا۔۔اس کے باد بود۔۔ لین ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی اندر ذہن بیں
کوئی گندگی پیدا نہ ہوں ایک باپ اس کے لیے تیار رہتا ہے۔۔ مگر سونا رام ۔۔۔ کس
ایک لیے کی محزوری اسے کھا گئی ہوگی۔۔۔ ادر رشتے جی گئے ہوں گے۔۔۔ بس ایک
بار کا چینا کافی ہوتا ہے اس کے بعد بے نام تسلیل کی بھی صرورت نہیں پرتی۔ "
اس کے چرے پر عجیب سا رد کھا پن تھا۔ دانت آپس میں سٹ گئے تھے۔
دیرے پر ایک فاص طرح کا عصد جھپا تھا۔
سوہ اوکی بولیس میں محمیلین کرنے سے پہلے مرکبوں نہیں گئے۔ یااپ باپ کو

خوٹ کیوں نہیں کیا جسد کیا اے اذت مل رہی تھی۔۔ نہیں تراوا مجھے اس طرح عصے سے مت دیکھو۔۔ تراوادشے میال نوشے ہیں۔۔۔ ایک بے حد کزور سے لیے میں۔۔۔ ہم سمجھ نہیں یاتے۔۔۔ "

"اسے کیا کرنا چاہیے تھا" تراو چیخی در انزندہ رہنا بس تم مردوں کو بی آتا ہے۔۔۔۔ مجبوریال کون کس مجبوری سے بندھا ہے، تم کیا جانو۔ اس کی ہمت کی داد مددو مگر۔۔۔ جو دہ ستی رہی اس پر الزام تون رکھو۔۔۔ "

"نہیں۔ یس الزام نہیں لگا رہا۔ کچ اور سوچ رہا تھا۔ دراصل جب کل سے آج کا موازنہ کرتا ہوں تو لگتا ہے، جباد نفس کی ہم سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ کل بولی کی ام موازنہ کرتا ہوں تو لگتا ہے، جباد نفس کی ہم سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ کل بولی کی عام طور سے رکھیل یا لونڈیوں کو رکھا جاتا تھا۔ دیوتاؤں اور اوتاروں کی کھائی دیکو لو۔ طور سے رکھیل یا لونڈیوں کو رکھا جاتا تھا۔ دیوتاؤں اور اوتاروں کی کھائی دیکو لو۔ HOMO مرد کل بھی ہوتے تھے۔ آج تہذیب کے سمٹے سمٹے سمٹے سمٹے سمٹے سمٹے کھی کھیں ایک سویا ہوا جنگی ہیں سب میں موجود ہے۔۔۔ "

سدیب اس کے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا۔۔۔ تراو خیالوں کی کسی انجان می ترائی بین اتر گئی تھی۔ ایک بہت کرور لمحدد کسی ایک لمح بین یہ کروری سمٹتی ہی کیوں ہے۔۔۔ اور سمٹتی ہے تو ۔۔۔ بڑے بوجل لفظ ۔۔۔ منطق ۔۔ اور تسلی جیوں جیدی چیزیں کیوں ہوتی ہیں۔۔۔ حیرت ہے صدیب جیبا آدی بھی ان پڑھ اور جا الوں کی طرح کیے سوچنے لگا۔۔۔

سونا جوارس کی بات آنی گئی ہوگئے۔ وہ جھول بھی گئی۔ دوردرشن کی جھاگ دور رشن کی جھاگ دور رشن کی جھاگ دور سے اتنی فرصت ہی اسے کہاں ملتی تھی۔ زیادہ تر اسکر بٹ لکھنے کا کام سدیپ ہی کرتا تھا۔ اس بچ سدیپ ہندی کی کئی پتریکاؤں سے جڑا۔ پھر جہاں انا آڑے آئی، چورٹ تا چلا گیا۔ کئی کئی دن بیکار بیٹھنا ہوا۔۔۔ اتنی تسلی تھی کہ دور درشن کا پروگرام تو ہے ہی۔۔۔ وہ چڑھاتی بھی تھی۔ "دیکھ لدینا پردگرام ملتا رہا تو، تمہیں کچ بھی کرنے کی تو ہے کہ دیکھ لدینا پردگرام ملتا رہا تو، تمہیں کچ بھی کرنے کی

ضرورت نمیں ہے۔ بس آرام سے گر بیٹ کر کھتے رہنا۔۔۔۔ سدیپ کی آنکھوں بیل طنز کا شعلہ لیکتا۔۔۔ "تاکہ لوگوں کے طعنے جھیل سکوں۔ کماؤ بیوی کی روفیاں توڑ رہا ہے۔"

دہ حیرت سے سدیپ کو دیکھتی۔۔۔۔ "کیا تم ایسا ہی سمجھتے ہو؟"
"تم نے بھی آخر مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟۔۔۔ بیں ایک دم سے نٹھلااور بے کار
تو نہیں ہوں۔۔۔ جہاں انا آڈے آجاتی ہے، دہاں سمجھونہ نہیں کرسکتا۔ بس میں
غلطی ہے میری۔۔۔ "

کہی کہی دور درشن میں ملتے جلتے اسے دیر ہوجاتی تو دیکھی، سدیپ نادان ہوگیا ہے۔ دہ اسے دیر ہوجاتی تو دیکھی، سدیپ نادان ہوگیا ہے۔ دہ اسے دیر تک سمجھانے کی کوششش کرتا ۔۔۔ "کبھی کوئی کمزور لمحہ ہمارے نیج آیا تو۔۔۔ میرے پاس۔۔۔ تممارے پاس۔۔۔ سمجھو اسی دن سے ہم دونوں ایک دومرے کے لیے مرکتے۔"

وہ خود کو فرینک ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ مان لو میرے ہی ساتھ الیما ہو۔ کوئی لڑکی پہند آگئے۔ تب کیا کوئی جھک ہوگ میرے اندوہ تم سے کھنے کے لیے۔ ہوئی بھی تو نہیں ہوئی چاہیے اور سی بات اگر تممادے ساتھ ہوئی تو ۔۔۔ ؟ ایک پوری زندگی کسی کے ساتھ زبردستی بندھنے اور بو جھل ہونے کا احساس ہمادے بی نہیں ہونا چاہیے۔"

ر او محسوس کرتی سدیپ کے اندر کنفیرژن کی بڑی عجیب و خریب داوار کفرنی ہے۔ دہ اس سے ڈرتا بھی کرتا ہے۔ بے انتہا محبت دہ اس سے ڈرتا بھی ہے۔ دہ اس کا کام کرنا پند کرتا ہے۔۔۔ اور دل سے قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ دہ فود سے بھی گھبراتا ہے۔۔۔۔ اور لفظوں سے خود کو بار بار سیکولر اور فرینک ثابت کرنے کی مہر بھی لگانا چاہتا ہے۔ اور اس لیے کبھی بے نام سی وحشت اوڑھ لیتا ہے۔۔۔۔ کی مہر بھی لگانا چاہتا ہے۔ اور اس لیے کبھی بے نام سی وحشت اوڑھ لیتا ہے۔۔۔۔ اور قطرہ قطرہ اس پر چھاجاتی ۔۔۔ اس سمیٹ لیتی اور قطرہ قطرہ اس وحشت کو اس بیں سے نکالے کی کوششش کرتی۔۔ اسے سمیٹ لیتی اور قطرہ قطرہ اس وحشت کو اس بیں سے نکالے کی کوششش کرتی۔

خیالوں پر کانی کی طرح دھند جم گئی تھی۔۔۔

پکھلے کی دنوں سے لگا تار بارش ہوری تھی۔ بادل کی کڑک، بکلی کی جیک اور گرج اور موسلا دھار بارش ۔ بھی ہوتی بانی کی دھار۔۔۔ تھڑکی پر کھڑی ہوکی دھار دھلی دھلی موٹ اور سڑک اور سڑک پر تالاب کی طرح جمع بانی کو دیکھنا اسے بے حد پسند تھا۔۔۔۔ آسمان بیس جیسے سیندھ لگ گئ تھی۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ السے موسم بیس تر نو روما نگ جوجاتی۔ پھر فورا جھ جاتی۔ سدیپ سب باہر شکلا ہوتا۔۔۔ گر پر خالی سابو جمل سناٹا جھول رہا ہوگا۔ سدیپ جب گر واپس آتا، سب ہوتا۔ میں برسوں کا بیمار لگ رہا ہوتا۔ وہ جننی روما نگ ہونے کی کوششش کرتی، سدیپ اساب کھی برسوں کا بیمار لگ رہا ہوتا۔ وہ جننی روما نگ ہونے کی کوششش کرتی، سدیپ اسابی زیادہ چڑچڑا ہو اٹھتا۔۔۔۔

"ہو می رید کمیا پاگل بن ہے تراور"

دہ مچلی تو سدیپ اسے ڈانٹٹا ۔۔ شادی کے بعد عور تول میں کچے زیادہ می سیکس آجا تا ہے۔۔۔ تم MANIAC تو نہیں ہوری ہو۔ باہر دہتی ہو۔ ڈر لگتا ہے۔ "
سیکس آجا تا ہے۔۔۔ تم مذاق تو نہیں کررہے ہو سدیب "

سدیپ کسی ایذارسال کی طرح ہنستا۔۔۔ "عورت بین سارے مرد ایک خاص طرح کا جنگلی بن کیوں ڈھونڈتے ہیں ترلو؟"

سین کیا جانوں۔۔۔ " ترلو برف کی طرح سرد ہوجاتی۔۔ چبرے پر آئے احساس کو چھپا نہیں باتی تھی۔ اسے بچھا دیکھ کر سدیپ منانے کی کوسٹ ش کرتا "ترلووین تو یوننی ہذات کررہا تھا۔۔ " ترلووین تو یوننی ہذات کررہا تھا۔۔ "

ترلو غضے میں کمتی۔۔۔۔ آپ کو سدھادو سدیہ۔۔۔ تمہارے احساسات کسی گندے اور دیماتی گنوار کے میلے تلووں کی طرح ہوتے جادہ بیں۔۔۔ چیک بور سیاف۔ "

بارش ہوری تھی۔ کرے بیں آنے کے بعد لگا اس کے اندر بھی موسلادھار
بارش ہوری ہو۔ کر کہ اور گرج کے ساتھ۔ جس دن بارش شروع ہوتی تھی اس دن
وہ دور درشن بی ہی تھی۔ دور درشن اسٹاپ پر بس سے اثر تے اثر تے بلکی بلکی بارش
سردع ہو چکی تھی۔ منڈی باؤس کا تچ ک پار کرتے ہوئے وہ تھوڑی بھیگ گئ تھی۔
پرس سے روبال نکال کر اس نے اپنا چرہ او نچھا۔ خود کو ٹولا۔ اس وقت وہ سرخ کلر
کی ساڑھی بیں تھی۔ اوپر سے بلاؤڑ کا حصہ پانی بیں بھیگ کر جسم سے چپک گیا
تھا۔۔۔۔ بلاؤڑ سے نیچ پیٹ ناف اور آس پاس کے مقام سب بھیگے تھے۔ اس

مرده ملے بانہیں کے۔"

پہ رورد اس پر دجیکٹ کو تو نکلنا ہی ہوگا۔۔۔ وہ بھیگ گئ ہے تو کیا ، ، نہیں ترلوء اس پر دجیکٹ کو تو نکلنا ہی ہوگا۔۔۔ وہ بھیگ گئ ہے تو کیا ہوا؟ آج دہ بغیر لمے نہیں جائے گی۔ "

ترلونے رومال سے بدن بونجھا۔۔ پھر تیز قدموں سے ریسیٹن کی طرف بڑھ گئے۔ انٹری فادم پر دستخط کرنے کے بعد وہ مسٹر سجردال کے کرے کی طرف بڑھ بڑھی۔۔۔ یہ محض اتفاق تھا یا بادش کا کرشمہ کہ سجردال نے اسے فورا بلوالیا۔ اسے لگا اندھیرے کرے بین تیزی سے بجلی چکی ہو۔۔ مسٹر سجردال کے سامنے وہ نگی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو۔۔

وہ دھیرے سے مسکرائی۔ سمر، بارش میں تھوڑی بھیگ گئے۔ "
"بارش توجوتی بی اس لیے جے۔۔۔"

اس نے دیکھا۔ سجروال ضرورت سے زیادہ بی مسکرار بے تھے۔۔ بھیگ کر تم زیادہ اچی اور سندر لگتی ہو"

"جي سد مرسد؟"

"بال میں کدرہا تھا۔۔ تم نے فلمول میں کوسٹسٹ کیوں نہیں کہ" "فلمول میں ۔۔۔؟"

"اس میں برا کیا ہے۔ وہ بھی تولؤ کیاں ہی ہوتی ہیں۔" اس نے حلق میں کچھ پھنستا ہوا سا محسوس کیا۔ مشکل سے اپنے اعتماد کو ددبارہ بحال کیا۔

"ساری سرر ایکنتگ وغیره مین میری دل چپی نهین مده"

اس نے معمر کر بو چھا۔۔۔۔ "ایڈونچر آف فارسٹ کا کیا ہوا سر ۲۰۰۰،

سجر دال بنے ۔۔۔ "تمهارا کام تو ہو ہی جائے گا ترلو۔ نہ ہونے کا سوال نہیں
لیکن .... "سجر دال نے ایک سگار سلگایا.... سیرا کام بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کیوں
ترلو...؟"

"پارڈن سر...." وہ نامنجی سے بولی۔ باہر بادل گرج رہےتھے۔ بحلی ایک بار بھر تیکی۔ سجروال نے بوچھا۔ "ترلوم آج شام میں خالی ہو۔ ایک ایک کپ کافی ...."

1-14

باہر زدر سے بحلی جمکی بادل اشنے زدر سے گرہے کہ وہ ڈر گئی۔ اچانک تحر تحر کانیتی ہوئی وہ کرس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

ساری سر۔ میرے کرنے بھیگ گئے ہیں۔ گھر پر میرے ہسبید انتظار کر دے ہوں گے۔"

پھراس نے کچے نہیں سنا۔ وہ تیزی سے باہر شکل گئے۔ بارش میں بھیگئے ہوئے اس نے بس پکڑی ادر اس حال میں پانی سے شرابور وہ گھر لوٹ آئی تھی۔ اس نے بس پکڑی ادر اس حال میں پانی سے شرابور وہ گھر لوٹ آئی تھی۔ گھر لوٹ کے بعد اس دن یہ بات اس نے سدیپ کو جان ہو جھ کر نہیں بتاتی۔

## 拉拉

اس دن سے بارش کا جو سلسلہ سروع جوا تو اب تک جاری ہے۔ دو تین دنوں تک اس واقعہ کے بعد اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک کش کمش سی اندر چلتی رہی کئی طرح کی کش کمش۔ مستقبل ہیں اسے ایک بچہ بھی چاہیے بچے بنا گھر سونا سونا لگتا ہے۔ کوئی تو ہونا چاہیے بولنے ، بکٹے والا۔ کوئی جو تو جس سے گھر گلزار نظر آئے۔ سجروال آئے۔ سجروال آئر پردگرام نہیں دسے گا تو نہ دسے، وہ صوفیہ جسی لڑکیوں کی طرح بیڈروم کے اگر پردگرام نہیں دسے گا تو نہ دسے، وہ صوفیہ جسی لڑکیوں کی طرح بیڈروم کے دروازے سے فلم میکنگ کے میدان ہیں نہیں آنا چاہتی تھی۔ بجرگتا، اس نے دروازے سے فلم میکنگ کے میدان ہیں نہیں آنا چاہتی تھی۔ بجرگتا، اس نے سجروال کو نارامن کردیا توج اس کو اپنا لجہ تا SOFT رکھنا چاہیے تھا۔۔۔۔ اسے کھنا چاہیے تھا۔۔۔۔ اسے کھنا خیسجروال کو نارامن کردیا تھا نہیں کیا۔

بحلی چکتی رہی بادل گرجتے رہے۔ ان تمین چار دنوں میں وہ ذہنی پریشانی اور الجھنوں کے کنویں سے باہر شکل سکی تھی۔ آج بھی صبح سے بارش کا سی رنگ تھا۔ الجھنوں کے کنویں سے باہر شکل سکی تھی۔ آج بھی ضود کو سجھالیا تھا۔ ڈیر ترلو… یہ مجی ترلوسب کچھ بھلاکر ردمانشک ہوری تھی۔ اس نے خود کو سجھالیا تھا۔ ڈیر ترلو… یہ مجی

زندگی ہے۔ سجروال نے جو کچ کھا وہ زندگی کے رنگوں میں سے ایک ہے۔۔۔ یہ رنگ ہے اور سے ایک ہے۔۔۔ یہ رنگ تو زندگی میں آتے جاتے رہے ہیں۔ ایے رنگوں کو اوڑھ کر زندگی محاری اور بو جھل تو نہیں بنائی جاسکتی۔

صبح ہے دہ موڈ بحال کرنے میں کامیاب ہوگئ تھی۔ من ہی من میں گنگناتی ہوئی دہ کچن میں من میں گنگناتی ہوئی دہ کچن میں کھانا بناتی رہی۔ آٹھ بجے کے لگ بھگ مدیب بھی آگیا۔ تب تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔۔۔۔ مدیب نے چائے پی۔ پھر ادھر ادھر کا حال سناتا دہا۔ کہاں کہاں بارش کی وجہ ہے بس جام ہوگئے۔ کہاں کہاں یائی ڈباؤ بھر ہے۔۔۔ آفس میں کام نہیں ہوا۔ لوگ کم آئے۔۔۔ بسیں کم چلیں۔۔۔

رات ہوتے ہوتے اس نے کھڑکی سے جھانکا۔۔۔ اندھیرے میں مڑک پر اسے کافی پائی بھرا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن بارش تھوڑی کم ہوگئی تھی۔۔ وہ کرسے میں آئی تو بستر پر لیے لیے سدیپ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ چبرے پر تناؤ تھا۔ آنکھوں میں فکر تیر دی تھی۔

سدیپ! تمہیں میرے لیے گر رہناچاہے" وہ خود سپردگی کی حالت میں تھی۔۔۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بدن پر بچوزی تھی۔۔۔ "آج دن مجرتم بہت یاد آئے۔۔۔ ہست۔۔۔ "

اس نے پوچھا۔۔۔ "کیا بات ہے؟ کچھ پریشان سے ہو سدیپ۔۔۔ "
"دہی شینش" مدیپ نے ہونٹ پچکایا۔ "کل تک ہم نے زندگی کو کتنا سل
سمجھ لیا تھا۔۔۔ یوں چنکی بجاتے منزل مل گئے۔ اور اب۔۔ شینش جھیلو بدیٹا۔۔۔ "
اس کا لجہ کڑوا اور یازارو ہوگیا تھا۔۔۔

" چھوڑو۔ موڈ کیوں خراب کرتے ہو؟ انجی انجی باتیں کرد۔" اس کی گول گول آنگھیں تاج رہی تھیں۔۔۔۔ "کی دن سے پریشان تھی۔ تم نے بوچھا نہیں کیوں پریشان تھی؟" "کیوں پریشان تھی؟" "بد دنیا۔ بد لوگ سد" وہ رومانی جونی جارہی تمی سد "بتاؤں ناراض تو نہیں جو گے، ناسد؟" سدیپ نے سینے پر دینگئے جوئے اس کے ہاتھ کو دھیرے سے جھٹکا۔۔۔۔ "صاف صاف بولو۔۔۔"

اس دن بارش میں بھیگ گئی تھی۔۔۔ صوفیہ جسی لوکیوں نے۔۔۔ معلوم، مسٹر سجروال مجھ سے کیا کہ دے تھے۔۔۔ اولڈ مین۔ میں کتنا شریف سمجنی تھی۔۔۔ اولڈ مین۔ میں کتنا شریف سمجنی تھی۔۔ و کہا نیاں ان کے تعلق سے سن تھیں، مجھے کسی پر یقین نہیں تھا۔ دقتر میں سنانا تھا۔ دہ مجھ سے پہلوں میں باتیں کردہ تھے۔"

سديب يونكار ويجركيا جوا؟"

دہ دھیرے سے مسکراتی ۔۔ " سدیپ، اپنی بدی پر کبھی شک مت کرنا۔ میرے اعتماد کو کبھی دھچکا مت پچانا۔"

دہ پرانا کیسٹ آن کررہی تھی۔۔۔ "تم جائے ہو۔۔ ایسے موقع پر بین کیا کرسکتی ہوں۔ پر پین کیا کرسکتی ہوں۔ پر پیزل جائے بھاڑ بیں۔۔ ہر لڑکی صوفیہ تو نہیں ہے۔۔ " دہ کھتے کھتے دکھی ہوئی اور اسی دقت وہاں سے چلی آئی۔ "
رک گئی۔۔۔ "بیل غصے بین اٹھ کھڑی ہوئی اور اسی دقت وہاں سے چلی آئی۔ "
ر نگئے ر بنگئے اس کے باتھ ٹھمرگئے۔

سدیپ کا چرہ گرے تناذیب تھا۔ آنکھوں میں الجھنوں کے چھوٹے چھوٹے ہوٹے ہفتوں کے جھوٹے چھوٹے ہفتوں بن رہے تھے۔ پھریہ بھنور لمبی خاموشی کے ساتھ ٹوٹ گئے۔۔۔ سدیپ نے لفظ اکٹھا کیے ادر تھر تھراتے لیج میں بوللہ۔۔

"ترلو\_\_\_ آخر امک کپ کافی پہنے میں ۔۔۔ انتذا چھا پر د پوزل ۔۔۔ "وہ اٹک رہا۔ تجا۔۔۔۔ "ادھر کی پر پشانیاں۔۔۔ دہ ناراض ہوگئے تو۔۔۔ " دہ آنکھیں جھکائے شاید امک نئی طرح کی کشمکش میں الجر گیا تھا۔۔۔

> ترلواب كچ نهيس سن پارى تھى .... باہر پٹانے چوٹ رہے تھے...

نہیں۔۔۔ بحلی جیک رہی تھی۔۔۔ بادل گن رہے تھے۔۔ مگر بارش تو کب ک رک چی تھی۔۔۔ شاید اگلی بارش کے لیے۔۔۔ یا اس سلسلہ کو دراز رکھنے کے لیے بحلی ایک بار بچر چیکی ہو۔۔۔۔ اور بادل نے کؤک کر اگلے پل ہونے والی بارش کا اعلان سنایا ہو۔۔۔۔ ا

بادبان \_\_\_\_شماره (۱) علم و ادب \_ دسمبر ۹۵

## نور على شاه اداس ہونے کے لیے

جو بج تحا، دہ تواریخ کے ہوں میں جھی گیار نہیں، جھیادیا گیا۔ تواریخ کے كدلے نالے ميں ... اور نالے سے الحقى ہوئى بدبوسونكھنے والے محلاكيے سوچ يانس کے کہ کمبی سلطنت اور شمنشاہیت کے گذرے قصول میں ان کی مجی ساتھے داری ری ہوگ۔ نہیں نور علی شاہ اس جھانے سے کام نہیں چلے گا۔ جو کھی تھا، وہ گزرچکا ہے اور جو ہے وہ اس گندے نالے سے مجی بدتر ہے ، جس کے ارد گرد جانے سے

مجی لوگ کتراتے ہیں دور بھاگتے ہیں۔

جار تھے والی گئی۔ گئی کے اندر ایک چھوٹا سا نوٹا سا مکان۔ کمی اینا مجی مكان جوتا يه آرزو دل كى دل بين ره كن \_ زندگى كث كن تواس كرائے كے اصطبل میں۔ باہر دروازے یو ٹاٹ کا جھولتا ہوا یردہ۔ بہت تھک جاتے تو آلتی یالتی مار کر دردازے یری بیٹ جاتے۔ دروازے کے سامنے زیادہ تر کنجرے، تصابوں کے گھر تھے۔ جن کے آدارہ بچے دن مجر ادھم کیاتے ہوئے گی کا ستیا ناش کےرہے۔ بچوں کے چینے، بنگاے کرنے کی آواز انہیں زیادہ پریشان کرتی تو وہ گلیوں سے بار باسی گالیوں کی تھال لیے غصے بیں بچوں کو مارنے دوڑ پڑتے۔۔۔ مادر۔۔۔ حرامیوں۔۔۔مال باب نے سکھایا نہیں کہ گلیوں میں کیے تھیلتے ہیں۔ تمیز و تہذیب سے دور کا بھی

واسطہ نہیں۔ اور واسطہ رہے بھی کیے ہیں ہیں۔ چیزی تو خاندانی ہوتی ہیں۔ خون میں تہذیب دوڑ رہی ہوتی تو خاندانی کے ا تہذیب دوڑ رہی ہوتی تو جائے کہ اچھے گرانوں کے بچے زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ ہیں۔

ایک بارجو گالیوں کی برسات شروع ہوئی تو پھر کمان تھے والی تھی۔ اس نے اسلم کواس کی خبر لگ جاتی تو وہ جبرا انہیں کھینچتا ہوا اندر لے آنا۔ نور علی شاہ بھنگے سے ہاتھ جھڑا کر بھر دروازے پر آجاتے اور باقی بی گالیوں کی تھال پروسے میں لگ جاتے۔ اسلم بعنی اسلم علی شاہ ۔۔۔۔

تب بردی مشکل سے مریر آنچل ڈالے بردی بی دروازے پراتی، ممودار بوتیں سے بردی کا مظاہرہ بی ان کے احتجاج کی آخری کردی ثابت ہوتا۔ لو مبت ہوگیا۔ اب اندر بھی آجاؤ۔ درا پرانے وقتول کی لاج رکھیو۔ امجد علی شاہ کے ظاندان پر رحم کریو۔ سے درا سوچیو۔ ان کی روحین قبروں میں اس منظر کو دیکھ کر کیسے ترقیق ہوتگیں۔

بردی تی کو دیکھتے ہی نور علی شاہ کے بدن میں اصطرابی کیفیت جھا جاتی۔ ارے تم کیوں آگئیں۔ چلو اندر جانبو۔۔۔ گردد عبار میں دونی ہونی تیز آندھی جیسے ایک جھنکے میں تمم جاتی۔ بدن میں تہذیب اور اخلاق کے گرگٹ تھر کنا اور کاندنیا مشروع كردية ـ وه بغير دكے . تقف سے اندر چلے آتے اور گاليوں سے كوسے كى طرف دن كا دد سرا حسد محی دھلنے لگتا۔ وہ برابرات رسے ۔۔۔ الو دیکھو۔۔دیکھو بھا تیو۔۔ امجد علی شاہ کے خاندان پر کیا بدنصیب وقت آن رہ اہے۔۔ اب وہ یالکیاں کہال کہال کے کمار۔ زنانیاں نامحوموں کو فکل دکھانے باہر نکلنے لگی بیں۔۔۔ ہے۔۔۔ زمین بھٹ جانے یاک برورد گار۔۔۔اب کون سا دن دیکھنے کویہ آنکھیں باتی ہیں۔ دن مجرکے آ مناہے قصول میں یہ سارے منظر روز کا حصہ تھے۔ لیکن امجی ا مک ادر منظر نے رہا ہوتا۔ منحیٰ سا اسلم لاکھ صنبط کے بعد بے قراری کے عالم میں ابا کےسامنے، جوا کے زور سے بلتی کزور دایوار کی طرح تننے کی کوسٹسٹ کرتا۔۔ بڈایوال کے دھانے میں جیے کرنٹ سنا شردع ہوجاتا۔ اٹھنگاسا یا تجامہ اور کرتا مین اسلم این تىلى تىلى بىنت جىسى ئانگوں ير كھڑا ہوجا تا۔

"اباست ذاق بن چکا ہمارا۔ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟"
دہ ایسے دیکھتا جیسے ایتھٹر کے فداؤں کونہ بوجے جانے کے جرم بین سزائے موت کے طور پر زہر کا پیالہ پننے کی تجویز رکھنے دالوں نے سقراط کو دیکھا تھا۔ ادر سقراط آئکھیں جھکاکر اپنے بدصورت پیروں کو تکنے لگا تھا۔ اور خوش ہوا تھا کہ اس کا انتہائی بدصورت لنڈمنڈ پیر بیوتوفوں اور نا مجھوں کے جہرے سے زیادہ تپک رہا تھا۔

نور علی شاہ نے تھیک ایسے ہی جبک کر اپنے پیروں کو دیکھا اور بس دھیرے سے سکرادیئے۔ پھرچپ سے اٹھے اور اپنے بیٹھکے بین آگئے۔ بیٹھکے بین آگئے۔ بیٹھکے بین آگئے۔ بیٹھکے بین آئے تک وقت تھر چکا ہوتا۔ حال سے اوقات کی منکری گلیوں بین داخل ہونے تک وقت کا بارا خبطی بوڈھا دوسروں کی نظر بچا کر کب کا ان بین من

الیے بھی دن ڈھلتا ہے کیا؟ راتیں آسمان پر مممان تھی جین کر بنائی گئ پھوٹی کیوں ہوتی ہیں، بچپن سے المال کے باتھ سے بیلن چی چین کر بنائی گئ ٹیڑھی میڑھی چھوٹی چھوٹی روفیوں کی طرح .... عمر کے پاؤں پاؤں چل کر تواریخ کے گلیارے ہیں احساس اور جذبات سے دھینگاشتی کرتے ہوئے گزرا دقت چرے پر گلیارے ہیں احساس اور جذبات سے دھینگاشتی کرتے ہوئے گزرا دقت چرے پر گری جھریاں چھوڑ گیا تھا ....ان جھریوں ہیں بینے دنوں کی خلش موجود تھی ....اب نقابت سما گئی تھی سانسیں تھے اور ٹوٹے گئی تھیں۔ زندگی ہیں حاصل کے نام پر بس شونیہ کی خالی خالی یا ترائیں تھیں ....اور سنرے ماضی کے آبشار کے شور تھے کر بس ابھی ابھی تو سلطنت، جاگیریں اور شہنشا بیت کے قصبوں سے شکل کر ٹرین جمہوریت کے بے حال اسٹیش تک پہنی ہے ...۔ آنکھوں میں آلو نہیں ہوتے بس ....سو کھی می گرد ہوتی جو دقت کو گالیاں احجالئے دقت چیکے سے آنکھوں ہیں پڑ گئی ہوتی۔ آنکھوں کو صاف کرتے یا تجامہ تھوڑا سا اوپر چڑھاکر اکڑوں بیٹھ کر دونوں یاؤں کے پنوں کو برابر برابر بھیلا دیتے۔۔۔۔ غور سے پنوں کو دیکھتے۔

بان اسے کہتے ہیں خاندانی ہیر .... مواب نما انگوٹھا اور مسجد کے ستونوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی تنی تمی لمبی انگلیاں، خوبصورت عودت کے سینے کے گداز کی طرح انجرا ہوا تلوا، تلوے سے انگوٹھے کی طرف جاتی ہوتی خمیدہ فلائی اور کی طرح چکتی سڑک داسی پر تو دہ جان نثار کرتے تھے۔ اور ابا مرحم لیاقت علی شاہ فخر سے بتایا کرتے تھے کہ نور علی شاہ دھیان سے سن خاندانی لوگ اپ ہاتھ اور پاؤں سے بتی یہ پہلے نے جاتے ہیں ...۔ واللہ کیا سے بھی بہلے نے جاتے ہیں ...۔ واللہ کیا ہے۔ یہ تو خیر نوابوں کے خاندان سے ہیں۔ ہماری برابری بھی کیا ہے۔

نواب اور نوابوں کا خاندان .... بدلتے وقت کے مانیچ میں نہیں ڈھلے تو بس اس وج سے کہ قدم قدم پریہ نوابی ہونا ریڈسگن کی طرح انہیں روک دیتا تھا۔ رندگی میں کچے بھی نہیں کیا توبس اس لیے کہ نوابی خاندان پر حرف نہ آجائے۔ اللہ

الله نوایی خاندان کے زوال کے بعد بھی ان کی نسلوں نے اس نوا بیت کی لاج تور کھی تھی .... ابا میاں لیاقت علی شاہ نے بھی کیا کیا ابس زندگی بھر اس کفن کو اٹھائے ڈھوتے رہے۔ نوابوں کی یاد گار کے نام پر بس ایک صندوق تھا جونسل در نسل ہوتا ہوا اب ان کے پاس تھا۔ خدا کی مار ، کہ اب اس شامی صندوق کو بھی اس کباڑ نما دو چھوٹی چھوٹی کو تھرایوں والے دربے میں کون سی جگہ ملی تھی۔ یا تخانہ جانے والے رائے کے پاس اسٹور کے استعمال کے لیے تھوڑی سی جگہ تھی۔ جہاں گھر کی بیکار چزیں بے قریبے، پھینک دی جاتیں، وہی کنارے۔ بہاں چار محمیے والی گئی میں مکان لیے کے بعد بس اس صندوق کو میں جگہ نصبیب ہوتی تھی۔ صندوق کا پھیلان اتنا تھا کہ کو تھریوں میں رکھنے کے بعد جگہ اور بھی تنگ ہو چاتی۔ آخر سوچ سمجھ کے بعد انتهائی صبر اور آہ کے ساتھ تعنن کو جانے والے راستوں پر صندوق کو رکھدیا گیا۔ یا تخابہ آتے جاتے نور علی شاہ اِس مور ذقی صند دق کو در د انگز نظروں ہے دیکھتے اور وقت کی بے مردتی، بے رحمی پر کمیلی لکڑی کی طرح نم ہو جاتے۔ ماضی کی بھول بھلیاں میں کم ہونے کی خواہش ہوتی تو افسردگی سے صندوق کا تالے تھولتے صندوق کی گرد صاف کرتے ہوئے کرنا یا تجامہ دحول میں اٹ جاتا۔ کھتے ہیں صندوق قیمتی صندل کی لکڑیوں کا بنا تھا۔ کئی پشتوں تک صندل کی خوشبو نسل در نسل اپن مسک کی خیرات باٹنی ری بالآخریہ خوشبو بھی وقت کے سانچے بیں گھو گئی۔اب ناک لکڑی میں گھا کر بھی رگڑ ہے تو کم بخت خوشبونہیں بلکہ ایک عجبیب سی بدبوناک کے ذریعہ مندین داخل ہو جاتی۔ لیاتت علی شاہ نے مرنے سے سیلے صندوق کی تالہ کنجی نور علی شاہ کے باتھوں میں مونی تھی۔ لے بدیا، بس میں تیرے فاندانی ہونے کی انشانی ہے۔ اسے سنبھال کر رکھیو۔ انہوں نے تالہ اچی طرح بند کرکے دیکھا، لنجی جنیب میں رکھی، بھر ایا کی طرف مڑے توا با جگ سے مینہ موڈ کر انتہاتی آرام کی تعیید سو عکے تھے۔ جیسے میٹے کو جا گیر سونیتے می چین وقرار آگیا ہو۔ لیاقت علی شاہ کے جہلم سے فارع ہوکر پہلی بار نور علی شاہ نے تجسس اور

بقراری کے عالم میں صندوق کے تالہ کو کھولا تھا۔ صندوق اور پرانی نشانیوں کے بارہا ذکر نے ان کے بدن ہیں کیکی طاری کر دی تھی۔ لیکن علی بابا کے کھل جاسم سم كيت بي سارا طلسم أوث كيا\_ تجسس مين كھوتى آنگھيں بوسدہ اور فرسودہ ريشمي كيروں ميں كم خواب اور نيلم كے ذكر كو شولتى رہيں مگر انكھيں تھيں كہ خواب نگر جاکر واپس لومنے کا نام می نہیں لے رہی تھیں۔ ایک زنگ آلود تلوار تھی۔ دد چار طلائی برتن تھے۔سر کاریں چن جانے کے ڈرسے بچائی ہوئی امجد علی شاہ کی عبا اور پگڑی تھی۔ اور تاج نما کوئی شے تھی جس میں نہ ہیرا تھا نہ یا قوت منه نیلم تھا نہ کوہ نور۔ میاں تک کہ سونا اور پیتل کا یانی تک مدتھا۔ سو نور علی شاہ نے یر کھوں کی اس م خری یاد گار کو خوف سے دوبارہ اس کے مقام تک رکد دیا۔ ہاں سوچا طلاقی برتن میلے مجی برے دنوں میں کام آئے ہوں گے اب مجی برے دنوں میں ساتھ نبھائیں گے۔ باں ان شامی ملبوسات کو دوبارہ ان کے مقام پر رکھتے ہوئے ان کے باتھوں میں عقیدت کی وہ کنگینی مرتمی جو صندوق کھولتے وقت ان کے ہاتھوں میں خود بخود پدا ہوگئ تھی۔ دھوام سے تالہ بند کرتے ہوتے انہوں نے سوچا۔ نور علی شاہ کافی وقت گزر چکا ہے ....اب بوی ہے بیج بین اور گھرکی ذمہ داری ہے۔ سوسوچو کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ پشتین صندوق میں مستقبل کی جامیہ تلاشی کے بعد تھی دست ہونے کا احساس اچانک انہیں حال کی پتھر ملی سٹرکوں تک ھینچ لایا تھا۔

لیافت علی شاہ کو حکومت ہندکی طرف سے کل جمع ۱۰۰ دوپیہ شاہی بھت ملتا تھا۔

بھتے کی رقم میں بدلتے ہوئے دقت کے ساتھ نہ کمی آئی نہ ذیادتی۔ بس یہ بھتہ بندھا

دہا۔ یہ بھتہ ان کے فاندان کو بل رہا تھا۔ ڈندگی ٹھکانے لگانے کے لیے اس بھتہ کا
گزارا تھا۔ کبھی کبھی نئی سرکاری بدلنے کے دوران اس بھتہ کے ملئے میں مشکلیں

بھی پیش آئیں۔ کورٹ کھری کے دس چکر گلے تو یہ بھتہ بھر جاری ہوگیا۔ کبھی کبھی

کوئی بڑا سرکاری افسر اچانک ان پر ترس کھا اٹھتا، اوہ اشتے براے خاندان سے بیں

کوئی بڑا سرکاری افسر اچانک ان پر ترس کھا اٹھتا، اوہ اشتے براے خاندان سے بیں

آب ۔ لگتا نہیں ہے، جیبے ان کی خستہ ہے گور و کفن لاش میں وہ اس دور کی نوابیت

تلاش کررہا ہو۔ پھر ایک طنزیہ ہنسی دہ اس ہنسی کو انچی طرح پرچاہتے تھے۔ ہی حصوری کے دہ قائل تو نہیں تھے گر مجبوری تھی۔ اور نتیجہ بین محمتہ اب ماروپیہ پہنچ گیا تھا جس بین محمقہ نواب جس بین محمق نواب میں محمق نواب کھرانے کے جونے کا احساس تھا اور دہ اس احساس کو لورے طمطراق سے نسل در نسل ڈھوتے جا رہے تھے۔

پڑدی میں ہی مختار بنیے کی دکان تھی۔ جب سب اسی دکان کا آمرا تھا۔ لیکن جبال کا فی کا کوئی راستہ نہ ہو وہاں آکیلا بنیا ہے چارہ کھاں تک سورہ سامان ادھاری دیتا رہتا۔ سو ایک دن عصے میں آکر نور علی شاہ کا ادھاری کھانہ بند کر دیا۔ پڑوی ہونے اور نوائی شان سب واسطہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ مختار کی اکڑ اور بنٹ میں پیٹ کی دونرخ بگھل گئی۔ گھر میں دو روز سے فاقہ تھا۔ جام شادت قبول کرنے کا وقت آچکا تھا۔ وہ جیے مہلی بار مختار کے آگے مم نگوں ہوگئے۔

"لوننگے آیا ہوں۔ اب بولو۔ انجد علی شاہ کے خاندان کا کوئی آدمی خواب میں بھی کمجی اس طرح ننگانہ ہوا ہو گا میاں جیسے میں ہو رہا ہوں، تمہارے سائے۔ چاہو تو مجھے گردی رکھ لو۔ میرا تماشہ بنالو۔ گر ادھاری مت بند کرو۔ "

ادر مختار نے جیسے قربانی کے جانور کو ذیح کرنے ہیں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔
"مُعونگا بنا سکتے ہیں آپ میاں جی مُعونگا بنا ہے۔ ہم خریدیں گے۔ آس پاس
کی کئی دکانوں میں بھی بات کرا دیں گے۔ ہر طرح کے چھوٹے برمے۔ کیلو دو کیلو
دالے۔ دام مناسب ملیں گے۔"

تب سے دہ تھونگائی تو بنا رہے ہیں۔ شردع شردع بیں گریں رکھی پرانی کتابیں اور کا بیاں اس کام میں آگئیں۔ پھر سڑکوں سے بیکار پڑے کاغذ اٹھا اٹھا کر گھر لانے جانے گئے۔ بیوی بچے سارا دن روزی کے تلخ نوالے گئے سے اٹارنے پر مجبور تھے۔ مہینے ہیں ۲۰۰۔ ۲۰۰رد بیے تک کے ٹھونگے بن جاتے۔ مختار نے دد چار جگہوں پر بات کرا دی تھی۔ شردع شروع میں تو ٹھونگے بہنچانے دہی جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع شروع میں تو ٹھونگے بہنچانے دہی جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے بہنچانے دہی جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے بہنچانے دہی جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے بہنچانے دہی جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے بہنچانے دہی جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے میں جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے میں جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے میں جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے میں جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے میں تو ٹھونگے میں جایا کرتے تھے مچر اسلم بات کرا دی تھی۔ شروع میں تو ٹھونگے میں تو ٹھونگے میں جایا کرتے تھے میں تو ٹھونگے میں تو ٹھونگے میں تو ٹھونگے میں تا کانے کے تھونگے میں تو ٹھونگے کے تھونگے کے تا کہ میں تو ٹھونگے کے تا کو تا کے تا کے تا کو تا کو تا کہ کرا کی تا کرا دی تھی کی کرا دی تھی کی تا کو تا کو تا کو تا کی کرا دی تھی کرا دی تا کرا دی تھی کرا دی تا کرا دی تھی کرا دی تا کرا دی تھی کرا دی تا کر

سب کھی حسب معمول جل رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا داقعہ ہو گیا۔ ممکن ہے دوسروں کی نظر میں اس کی بہت اہمیت نہ ہو مگر نور علی شاہ کے لیے اس کی اہمیت ا تنی تھی، جتنی سمندر میں بھٹک رہے جہاز کے لیے قطب تارہ کی۔ آکسفورڈ لو نیورسی کے یروفیسر بکسلے اپن کتاب کے سلسلے میں ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ دراصل دہ ہند دستان کے شامی گھرانوں اور ان کے زوال پر ایک اہم کتاب تر تبیب دے رہے تھے۔اس سلسلے میں اورے ملک میں گھوم گھوم کر انہوں نے کافی مواد جمع کر لیے تھے۔ یرد فیسر بکسلے کو جب نواب امجد علی شاہ کے گمنام خاندان کا پینہ چلا تو وہ خور کو لیے سے ردک نہیں یائے۔ جار محمباک گندی گی بین کار کے داخل ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے کار باہری کھڑی کرنی پڑی۔ پردفیسر بکسلے کے ساتھ ان کا ایک انڈین فرینڈ بھی تھا۔ جس سے ان کی پرانی خط و کتا ہت تھی۔ کتاب سے متعلق مواد کی فراہمی ہیں اس نے خاصہ مدد کی تھی۔ تنگ گی میں گورے جے انگریز کو دیکھتے ہی چہ گوئیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ بحوں کے علاوہ مختار کی دکان پر بھیر لگانے والوں نے بھی حیرت سے گورے چمرے دالے کو دمکھا۔ یقنیا ان کی حیرت کی اس وقت انتہا مذربی، جب اس کے ساتھ والے شخص نے کس سے نور علی شاہ کے بارے میں دریافت کیا۔ مختار نے گردن اچکا اچکا کر نو دارد کو کسی آٹھویں عجوبے کے طور پر دمکیا ا در یاس کھڑے گابک سے طنزیہ لیج میں بدلا۔۔۔۔ سید انگریز سالے تو محادت سے مطبے كتفي عردابس كيية كيد؟" "نور على شاه كولوجور بالبيا"

"نور علی شاہ" مختار کی ہنسی چھوٹے چھوٹے رہ گئی۔ جیسے اچانک اس نے نور علی شاہ کے سرا پا بیں ان کے بنائے ٹھونگوں کا عکس دیکھ لیا ہو۔ اور حیرت یہ کہ اس وقت مجی اس کے ہاتھ بیں وہی ٹھونگا تھا جو نور علی شاہ کے بیاں سے بن کر آیا تھا اور دہ اس بیں کسی گابک کا سودا پیک کر رہا تھا۔

پرونیسر بکسلے اور ساتھ والا حدر آبادی چھوٹے چھوٹے گندے بچوں کی فوج پار کرتے ہوئے گندے بچوں کی فوج پار کرتے ہوئے نالے پر بے مکان پر چڑھگے، جہاں دروازہ پر بھورے آنگ کا ٹاٹ کا پردہ گرا ہوا تھا۔ کسی محلے دالے نے دروازہ کی کنڈی بلا کر ہانگ لگائی۔ "نور علی شاہ دریش سے کوئی ملئے کو آتے با۔" نواڑ کی پلنگ سے، دھب سے کودے نور علی شاہ پانجار کا اڈار بند بند کرتے ہوئے دروازہ کی طرف تیزی سے دوڑگئے۔ چچ کے سامنے باتجار کا اڈار بند بند کرتے ہوئے دروازہ کی طرف تیزی سے دوڑگئے۔ چچ کے سامنے ایک خوش شکل ہے۔ مال کی عمر کا ایک گوری چھڑی والاانگریز کھڑا تھا۔

"اوم نور علی شاہ"اس نے ہا انتها نرمی اور ملائمیت سے ہاتھ بردھا یا .... حدد آبادی نے سشست اورد میں مکالمہ جڑا۔ "یہ آکسفورڈ سے آئے ہیں۔ آپ سے خصوصی طور پر ملنے کے متمنی تھے۔ در اصل آپ کے شاہی فاندان کے بادے میں کھے او چھنا چاہے ہیں۔

اس نے محسوس کیا، بلطے بھی ٹوٹی بھوٹی زبان آسانی سے بول پارہا تھا۔

نور علی شاہ کا چبرہ کھل اٹھا۔ "آئے ... باہر کیوں کھڑے ہیں۔ اندر آجائے ۔"

گراندر کون سی جگہ تھی، بیٹھنے بیٹھانے کے لائق۔ دنیا بھر کے کپڑے بھیلے ہوئے تھے

چوٹے سے برآ مدے میں الگنی میں بسرے کپڑوں سے پانی اب بھی چورہا تھا۔ وہیں

ایک طرف اسلم اور فاطر بیٹھے ٹھونگے بنا دہے تھے۔ بڑی بی مر جھکائے گندے

بر تنوں کو انہماک سے دھونے میں لگی تھیں۔

عصہ جیسے چڑیے کی طرح اچانک نور علی شاہ کی ناک پر بیٹھ گیا۔ "یہ دیکھیے نوابوں کا خاندان شاہی خاندان ..... گر ٹھمرسیے۔ میری عور تیں پردہ کرتی ہیں...." جانے اور او تھے ہم آیا ....

اس نے پیار سے، بے حد معصوم دکھنے دالی نیلی نیلی آنکھوں سے کسی بچکی طرح ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گردن ہلائی۔ تب تک مختار بینے کا جھ با ہوالاکا دو بینت کی کرسیاں نے آیا تھا۔ کمسلے اور حیدر آبادی ان کرسیوں پر بیٹھ گئے نیواڈی کی پلنگ پر نور علی شاہ پیروں کو لئکاتے سوچ میں گم ہوگئے۔ میمال ان کے ملک سے تو کم بھانگ پر نور علی شاہ پیروں کو لئکاتے سوچ میں گم ہوگئے۔ میمال ان کے ملک سے تو کم بیات پی نوالی ہے۔ باہر والوں کی بات بی نوالی ہے۔

اکوئی تکلف نہیں۔ ہم صرف کچے ہو تھے آئے ہیں۔ "حدر آبادی نے ٹائی کی

تاف درست کی۔ ترجی نظروں سے گھر کا جائزہ لیا۔ اڈگی کواڑ سے سمی ہوئی نظریں

الد جربی دیکھ رہی تھیں۔ اس نیج ایک بچہ دو گلاس اسپیشل چائے لے کر آگیا۔

حدر آبادی کو گلاس تھامتے ہوئے تھوڑی مڑر ابث بھی ہوئی مگر گوری چڑی والے

نے آسانی سے شکریہ کہتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ اور دھیرے دھیرے چسکی لینے لگا۔

"ہاں امجد علی شاہ کے بارے ہیں ۔۔۔۔ ثوب بک نکال کر خالی گلاس نیچے رکھ کر وہ ہمہ

میں دی ملائمیت تھی۔ بھر جیب سے نوٹ بک نکال کر خالی گلاس نیچے رکھ کر وہ ہمہ

تن گوش ہوگیا۔

تواریخ کی سبز وادیوں کی یادگار پر گرد جم چکی تھی۔ نور شاہ دھیرے دھیرے اس گرد کو صاف کر رہے تھے۔ سب کچ تو وقت نے چین لیا۔ کیسی ریاستی اور جاگیریں۔۔۔ پرانے قصوں کے پٹارے کمل گئے تھے۔ راجہ مماراجہ کی شان و شوکت جاگیریں۔۔۔ پرانے قصوں کے پٹارے کمل گئے تھے۔ راجہ مماراجہ کی شان و شوکت

کی انو کھی البیلی کھانیاں، عیش و عشرت کی عجیب داستانیں وہ سناتے رہے ...

ہتاتے رہے۔ سب کھانیاں وقت کی تحویل ہیں دفن ہوتی رہیں۔ ہندوستان تب دو

پاٹ نہیں ہوا تھالیکن نواب امجد علی شاہ کے پر پوتوں کے نصیب کو گئن لگ چکا

تھا۔ ریاست ختم ہو جلی تھی۔ جاگیری حکومت نے بچین لیں۔ جو محل تھا، شاہی
اصطبل تھا، وہ سب حکومت نے بطور میوزیم اپنی نگرائی ہیں اور یماں یہ بندہ براگی جے

آتے ہیں، جاتے ہیں، لاکھوں کے دارسے نیارے ہیں اور یماں یہ بندہ براگی جے

نواب امجد علی شاہ کا دارش بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بھوک سے بے حال

ہون کہ بردن سے منگا ہے، اور اس کھے حال ہی صرف داستان گو بن کر رہ گیا ہے...

آوس، امجد علی شاہ کا اصطبل دیکھیے جمال شاہی گھوڑے بندھتے تھی، وہ آج کے عالی

شان عمارتوں اور کو ٹھیوں سے بھی ہمتر ہیں ....

دہ سناتے رہے۔ انگریز پی بی اددک ردک کر کچے سوال کر تا۔ حیدر آبادی دھیے سر بیں کچے جواب دیتا۔ انگریز سر بلاکر پھر لکھنے میں محو ہوجا تا....

دو بہر کا سورج منڈیروں سے کچے دور چلا گیا تھا۔ آنگن بیں کچے بدلی سی جھا گئ تھی۔ نور علی شاہ بھر سے اس زمانے میں بہنے گئے تھے۔ شدت جذبات سے آواز کبی لڑکھڑا جاتی تھی۔ گوگیر ہو جاتی۔ اچانک دہ مھرے آنکھوں میں گزرے وقت کی گرد پڑگئی تھی۔ انشانی ۔۔۔۔ آپ نشانی ہو تھے ہیں۔"

بال یس ".... انگریز نے متاثر کن انداز میں سرکو دوبارہ جنبش دی۔ اور "بال یس اٹھ کھڑا ہوا۔ گردن سے جھومتا ہوا کیمرہ نکالا اور معصومیت سے بولا...

نور علی شاہ ہم ایک بوز چاہٹا ... جھٹ سے فلیش چرکا ... اور نور علی شاہ جھب سے کیمرے میں سماگئے۔

لیجے لیجے ۔۔۔۔ آواز شدت جذبات سے بھاری تھی ۔۔۔۔اس مرغی کے در بے کی بھی تصویریں لیجے۔ جال ہم رہتے ہیں۔ گر نہیں معاف کیجے گا۔ یا بیال کمہ لیجے کہ

عزت کی اتنی پاسداری ہے کہ خواتین کو آپ کے سامنے حاصر شہیں کر سکتا۔ نہیں۔
بیشک نہیں۔ کبھی نہیں۔ آپ ادھر ادھر کی جتنی مرضی تصویریں لیجے۔
انگریز کے کیمرے کی فلیش گھر کی خستہ حالی پر کئی بار چپکی۔ اس کی آنکھوں
میں شکریہ کا مفہوم جھپا تھا۔ حیدر آبادی نے شائستہ لیج میں پوچھا۔ کوئی نشانی جو محفوظ
رہ گئی جو۔۔۔۔۔؟"

"بال ہے توسی .... "ان کے دل سے سرد آہ شکل گئ۔ "آئے۔ چلیے۔ آپ مجی دیکھیے۔"

وہ رندھے قدموں سے پائخانہ جانے دالے راستوں کی طرف بڑھے۔ مچر تھم سے گئے تعفن کا ایک تیزریلا کھلے سنڈاس سے منکل کر ہوا ہیں گھل مل گیا تھا۔

"به بم بین ...." وه چبا چبا کر بولے۔ گوه اور موثر بین نمائے بولے دن رات اسی تعفن کو برداشت کرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ بس انہوں نے اسلم کو آواز لگائی۔ اسلم بو کواڑ کے پیچے چیپ کر کھڑا تھا۔ تیزی سے آیا۔ انگریز اور حدد آبادی کو جھٹلے سے سلام کیا۔ اور اباکی آنگھوں ہیں جھانگا۔

یہ صندوق۔۔۔اسے باہر نکالیو ،،، انہوں نے چھیلے کبار کی طرف اشارہ کیا۔
پر انگریز کی جانب توجہ سے دیکھتے ہوئے بولے۔اس کے اندر ہو کچے بھی ہے وہ
ناقابل دید ہے نہ آپ کے کسی کام کی ،،،، گرنشانیاں تو ہیں۔اور دیکھیے توسی۔ان
نشانیوں کو کیسی جگہ نصیب ہوئی ہے۔

انگریز کے فلیش چکتے رہے۔ تالہ کھلنے پر بھی۔ صندوق کے اندر سے گردو غبار کا ایک تیز جھونکا اٹھا۔ انگریز نے متجسس ہاتھوں سے ان نشانیوں کا کس محسوس کیا۔ بے آن بے رفق اور اپنی آب کھوتی نشانیاں ....

اس نے بھر ایک تصویر لی۔ اس کا چبرہ مسکرار ہاتھا، دوسرے ہی کیے اس کا جبرہ مسکرار ہاتھا، دوسرے ہی کیے اس کا جاتھ اپنے جیب بیں گیا اور کچھ کرنسی نوٹ اس نے مصبوطی سے نور علی شاہ کے ہاتھ بیں پکڑا دیے۔ دھیرے دھیرے ان کے ہاتھوں کو تھیتھیا یا اور حدیر آبادی کا ہاتھ پکڑ

کر ماہر مکل آیا۔ وہ کب گئے، گاڑی کب روائد ہوئی انہیں کچے پند نہیں۔وہ بس بے خبری بیں کھونے رہے ایک عجیب سی آگ تھی جو اچانک ان کے اندر مجھی کی طرح روشن ہو گئی تھی۔ بدن تب رہا تھا۔ سر پھٹا جا رہا تھا۔ نشانیاں ....وہ صرف نشانیوں کے بارے میں غور کر رہے تھے .... نواب امجد علی شاہ کے خاندان کی آخری نشانی .... اب اس نشانی کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ آیا کریں گے۔ مچر جاتے جاتے دیکھنے کا ٹیکس بھی اُدا کری گے .... "

وہ باربار بھڑک رہے تھے .... بار باریرونیسر بکسلے کے کیمرے کا فلیش ان کی آنگھوں ہیں جیک رہا تھا۔

وه دیکھ رہے تھے ....وہ کھڑے ہیں .... گندہ سا اٹھنگا سایا نجامہ اور اس پر چور مچور شکن آلود کرتا .... چېرى پرېځى جوتى حجائيال اور المجٹراستے بال .... ان كا د بلا يبلاجهم ....اور فليش جيك رباب ....

سنڈاس کے یاس کہاڑ کے ڈھیر میں پڑا تواریخی صندوق....صندوق میں پڑی بوسیدہ گردد و غبار مین دویی صدیون برانی نشانیان اور....فلیش جیک ربا بے ....زمن بر چھترائے ہوئے برتن الگئی پر سوکھتے ہوئے کیڑے ... ادر فلیش چیک رہا ہے... نور علی شاہ؛ وہ بہت دھیرے سے مردہ کیج میں بڑبڑائے .... تم محض نشانی رہ كئے ہو ...اين ير كھوں كى آخرى ياد گار۔

زمن یر دونوں یاؤل کو جوڑ کر وہ غور سے دیکھتے رہے۔۔۔۔ ایک عجیب سی كراسيت ان كى نس نس يس بس كى تھى۔ دہ بت غور سے تھكے ہوئے اينے ياؤں كو ديكه رب تصر كراب سب كيوانهين ثيرها ميرها لنج تنخ نظر آربا تها ....

... تشكيل (ياكستان) ٩٩٠ بدرنگ خاص نمبر سه ۹۹

# مادام ايليا كوجا ننا صرورى نهيس

## فيروزادر مادام اللياكے درميان الكب درطمكالم

"دو نالی بندوق اور ڈرلینگ گاؤن" اس نے حامی مجری مسر کو ایک ذراسی جنبش دی۔ گو دیبا کرتے ہوئے اس کے جبرے کی جھریاں کچے زیادہ می تن گئی تھیں اور گول گول چوٹی جھوٹی آنکھوں کی مسرخیاں کچے ایسے پھیل گئی تھیں، جیسے گری کے دنوں میں انڈے کی زردیاں پھیل جاتی ہیں۔

ہاں اتنا کافی ہے۔ زندہ رہے کو اس سے زیادہ اور کیاچاہیے اس نے ہونے
ہلانے اور سوکھے ہونٹوں پر جمی پہلٹ ڈیوں کے در میان شگاف بنتے چلگئے۔
"گر میر نے پیارے بوڑھے فوجی تمہیں کچے اور بھی چاہیے۔ بوڑھی مادام ایلیا کے
لیج میں درد مندی تھی بہت زیادہ کچے۔ میرے پیارے بوڑھے فوجی اس عمر میں تو
چاہنے کی طلب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سمجورہ ہونا تم ....؟"

فیروز راہب وہ معمر مردجواس کے سامنے بیٹھاتھا۔ دھیرے دھیرے بندوق گھاتارہا۔ جیسے ایساکرتے ہوئے مادام ایلیا کے چھتے الفاظ کی ناپ تول کر رہا ہو۔ "اہ تم نے محبت مجی نہیں کی جب کہ موقع تھا تہمارے پاس مادام ایلیا کے ا لیے بین ناراصکی تھی۔ اچھ بچوں کی طرح چپ چاپ بیٹے رہومیرے پیادے بوڑھ فوجی۔ چپ چاپ بیٹے رہومیرے پیادے بوڑھ فوجی۔ چپ چاپ بگرتم فوجی۔ چپ چاپ بگرتم نے دقت گنوا دیا۔ تمہیں محبت کرنی چاہیے تھی۔ اس عمر میں پرانی محبت کاخیال ہتم نہیں جانے۔ اس سے عمدہ تو وہ مشروب بھی نہیں ہوتی جے تم اب اپن زندگی سے نہیں جار کرتے ہو۔ نہیں پیارے ایے مت دیکھو … ایک سنیڈوچ اور مل سکتا زیادہ پیار کرتے ہو۔ نہیں پیارے ایے مت دیکھو … ایک سنیڈوچ اور مل سکتا سے ہو۔

"مهين اب سيندوج نهين هي

معمر عورت مُحها کالگا کر ہنسی۔ "میرے پیادے بوڑھے فوجی۔ تھے پنہ ہے۔
سینڈوج اور نہیں مل سکتا۔ ذرا تُحہرو۔ ایک بارچیک توکر لوں .....
وہ بمشکل اپن جگہ سے اٹھی۔ اٹھ کو، کیکرون، کی بن المیرا تک گئی۔ المیراکی فالی ریک بین المیرا تک گئی۔ المیراکی فالی ریک بین کچودیو تک بندی۔
فالی ریک بین کچودیو تک اپن آنگھیں گھا گھا کر کچودیکھتی رہی۔ پھر بلاوجہ بنسی۔
"افسوس۔ شہیں ہے۔ مگر کیا ہوا۔ سینڈوچ تو دو بارہ آسکتے ہیں۔ مگر میرے پیادے فیروز۔۔۔ "اس باراس نے بوڑھے کواس کے نام سے پکادا تھا ..... مگر ..... تم پیادے فیروز۔۔۔ "اس باراس نے بوڑھے کواس کے نام سے پکادا تھا ..... مگر ..... تم طرح زندگی دو بارہ تو نہیں مل سکتی۔ "

بوڑھے فیروز نے دو نالی کارخ اپن طرف کیا۔ پھر نال اپن پیشانی سے سٹالی۔
"بزدلی۔ آہ؛ حال سے بیزاری اور مستقبل کانشہ ختم ہوجائے تو.... آہ تم سمجورہ ہونا،
زندہ رہنے کے لیے ہیں۔"

وه ابنا مكاله (دهورا محور كراس كي طرف ديكورې تهي ـ

بچین کے واقعات اور تذکرہ پہلی گولی کا ان دنوں فیروز مبت چیوٹا تھا اور پچ لوچھیے تو بچین میں ایسے خیالات پیدا نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کے دل میں پیدا ہوتے تھے۔ ان دنوں زیادہ تر وہ ایک چری
واسکٹ بہنتا تھا، جو اس کے باپ نے اسے امتخان پاس ہونے کی خوشی میں تحفے میں
دیا تھا۔ اور وہ اسے بہن کر خوش ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت شے دنیا میں اور
کوئی نہیں۔ جاڑا ہو، گرمی یا برسات، وہ اسے اتار نے کا نام نہیں لدیتا۔ ہاں پہلی بار
چرمی واسکٹ اس نے اپنے بدن سے تب الگ کیاجب اس نے سنا کہ .....
وہ جاڑے کے دنوں کی امک رات تھی۔ روشن کئی دنوں سے نہیں تھی۔

وہ جاڑے کے دلوں کی ایک رات تھی۔ روشن کی دنوں سے نہیں تھی۔ کرے میں بھبھکتا ہوا ایک لاٹنین جل رہا تھا۔ باہر کتے بھونک رہے تھے،اور اس نے د مکھا، لاٹنین کی دھیمی روشن میں اس کے باپ کا چرہ سیاہ پڑا ہوا تھا۔ باپ سما سا مال کے چرے یر بھکا ہوا تھا۔

"تم سن رہی ہونا... جنگ ہونے والی ہے۔ آہ! جنگ جو ہمارے لیے تباہی لائیگ، شی... "اس نے مال کی آواز سن ر دھیرے بولو۔ مال کی آواز لو کھرار ہی تھی... "یہ جنگس ختم نہیں ہوسکتن ہے"

اس نے باب کے خوفزدہ چہرے کا عکس دمکیا، جو گہرے سائے کی طرح شانت تھا۔ نہیں رکتیں۔ ہاں بچ بچ شانت تھا۔ نہیں رکتیں۔ ہاں بچ بچ سے میں سنے فائر .... گر .... ،

"سيز فائر"... مان چونک گئ تھی۔

"جنگیں ایک خاص مدت کے لیے بند کر دی جاتی ہیں۔" باپ ٹھہر ٹھم کر کہ دہاتھا .... ہم سمجور ہی ہونا .... ہم سر خار کا معاہدہ ہوتا ہے .... ہم جنگیں جاری رہتی ہیں .... سیز فار اس لیے ہوتے ہیں کہ .... جنگ ہیں لذت پیدا کی جا سکے۔"

ایلیا اس سے دو برس بڑی تھی۔ صبح کھانے کی میز پر اس نے دیکھا اس کا باپ کھزیادہ ہی دنجہدہ تھا۔ اس نے ایلیا کو قریب بیٹھے کے لیے کھا۔ بھر باری باری سے کھوڑیا دہ ہی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا، جیسے دہ لام پر جا رہا ہو۔ سب کو چھوڑ کر۔

میسب کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا، جیسے دہ لام پر جا رہا ہو۔ سب کو چھوڑ کر۔

میر باپ نے نظر نچی کرلی۔۔۔۔ مگر ۔۔۔۔ دہ دہ دے دھیرے کہ دہا تھا ... آوا

ایلیا .... تم جانتی ہو نا بلیاں کتے اپنی دیکھ بھال کرنا اچھی طرخ جانتے ہیں ہگر .... ہم انسان مدروه الك رباتها ... مان لو ... كل سے اس مزير الك آدمى كم جوجائے تو ... ى ... وه تعمرا اور اين ديريس باب في اين حواس بحال كر لي مدينين يس ... "وه مسكرار باتحاريد الحركى حجت سے سياه بادل للك رہے ہيں ميرے جان يہ بادل کسی بھی وقت گرے ہیں آسکتے ہیں۔"

فیروز نے ماں کو دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں مذتعجب کا اظہار تھا نہ ہمدردی کا۔ اس کے برخلاف ماں نے چند حی آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور ہو نٹوں پر اٹھی رکھ کو.

بولي مشى ... د بوارون في سن ليا تو ... "

بالمان في حفاظت كرناكة اور دومسرے جانور مجى ..." فیروز نے اینے چرمے کی واسکٹ مراینا ہاتھ چھیرا۔ اس نے ایلیا کو دیکھا جو الانك باب ساليك كن ...

"نوكما به سز فائر ب-؟" مبوسکتا ہے۔ جنگ امجی رکی ہوئی ہے میری جان۔ اس کے بعد .... کھی مجی شردع وسكتي ہے...

پرسب فاموش ہوگئے۔

دوسرے دن جب باپ جانے کو ہوا توسب نے مخالفت کی گر باپ اپنی صدير ارام مواتها ... جب بليان اين ديكه بطال كرنا جانتي بين تو...

اس بورے دن باپ نہیں آیا۔ مال خاموشی کے ساتھ مجرے میں ری۔ ایلیا بار بار دروازہ کمرہ ایک کرتی رہی۔ رات کے چھلے میر دروازے یو دستک گونجی۔ اس نے د مکیا۔ دوچار لوگ اس کے باپ کے مردہ جسم کولیے کھڑے ہیں۔ ایہ باہر ملا ہمیں۔ باہرداسے میں۔ کسی نے اسے گولیوں سے ... اس نے دمکیما، ال سوگوار لباس مین کر باپ کی لاش کے پاس آکر بیٹھ گئے۔

ایلیانے روئے چیخے سارا گرسر پر اٹھالیا۔اس کے کانوں میں باپ کی آداز آتی رہی. ... سید سیز فائر ہے ... آه بلیاں کے اپن دیکھ بھال کرنا... "

وہ باپ پر جھک گیا۔ باپ کے مینے کو گولیوں سے جھید ڈالا گیا تھا۔ جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں گولیاں لگی تھیں، دہاں خون کے فوارے جم گئے تھے .... سارا جسم خون سے سناتھا۔ اور جسم سے جمیب سی بدبواٹھ رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنی انگلیوں میں حرکت محسوس کی۔ اور اس کی متح ک انگلیاں باپ کے جسم میں ان جگہوں پر پیوست ہونے لگیں جہال گولیاں داغی گئی تھیں۔

ایلیاردتے ہوئے چینی۔ "فیروزا بیہ کیا کررہے ہوہ" دہ سرد لیجے میں بولا۔ دیکھتی نہیں۔ گولیاں مکال رہا ہوں۔ "غدارا بس کرو۔ بس کرد فیروز۔"

مان دهیرے سے بولی مباپ پر بیٹے کاحق ہوتا ہے۔" ایلیا پھر چیخی مگر ... "تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟"

"بن اس داقعہ کوزندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھی تم ایلیا۔ زندہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ حلق بھاڑ کر چیخا۔ صرف باپ کی موت مجھے یاد نہیں رہ سکتی۔ صرف یہ کہ ایک دات یہ گولیوں سے جھلی ہوا تھا۔ بین اس کے جسم سے سادی گولیاں نکالے ہوئے اس داقعہ سے جڑنا چاہتا ہوں۔ ڈراد نے خواب کی طرح۔"

«نهین ایسامت کرد\_ایسامت کرد فیروز ....»

ایلیا زور زور سے چلانے لگی۔ مال اس طرح باپ کی لاش کے پاس بیٹی تھی۔ جیسے کچھ بھی اس کے لیے جوبہ نہ ہو۔

سيزفائر

( کسی کمانی کے لیے یہ تعین کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ کب ظہور ہیں

آیا .... یا دہ حادثہ کب سرزد ہوا۔ گریہ بھی ج ہے کہ دن تاریخ، میدے حقیقت سے پوری طرح واقف کرانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ معزز قارئین ؛ بیسب کچے ان دنوں ہوا۔ یا بیہ مان کیا انہی دنوں ہوسکتا ہے ....مانے اور موا ہوگا یا انہی دنوں ہوسکتا ہے ....مانے اور فرض کرلینے سے ج زیادہ شفاف ہوگر ہمادے سامنے آتا ہے)

(باں تو مان لیتے ہیں بیہ سب کچ ان ہی دنوں ہوا ہوگا جب ایک انسانی نسل پرانی ہور ہی تھی اور دوسری نسل جوان ہور ہی تھی۔ ایک صدی وقت کے سردوگرم کی کمانیاں سمیٹے رخصت ہور ہی تھی اور۔۔۔۔ایک صدی آرہی تھی)

اور ج یہ ہے کہ ہمارے ہیرو، یعنی فیروز راہب نے اس واقعہ کے بعد چرمی واسکٹ اتار بھیکا۔ اسے ہست ساری باتوں کا جواب نہیں ملاء مثلاً اس کے باپ کو کیوں ارا گیا۔ مثلاً اس قسل سے کسی کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ مثلاً اس کی مال ردتی کیوں ارا گیا۔ مثلاً اس قسل سے کسی کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ مثلاً اس کی مال ردتی کیوں نہیں۔ جس دن اس نے چرمی واسکٹ اتاران اس دن امک واقعہ اور ہوا۔ اس دن ایلیا اسے بدل بدل می نظر آئی ... اس نے ایلیا کو غور سے دمکھا ... ایلیا کی خور سے دمکھا ... ایلیا کی خور سے دمکھا ... ایلیا کی خور ہے در سے ایلیا کی شائر ہوری تھی۔

مچر کانی عرصه گزر گیا۔

باپ، حادثہ اور گولی۔۔۔ گو، بست زیادہ وقت گرر جانے کے بعد بھی یہ حادثہ اے کل کا لگتا۔ جبکہ اس درمیان بعنی باپ کی موت کے تھیک دو سال بعد مال بھی باپ کے پاس چلی گئے۔ گر چا تو یہ تھا کہ دہ مال کو بھول بھی گیا۔ گر باپ کا عادشہ اس کے ذہین میں انجی بحی جیوں کا تیوں محفوظ تھا۔ یعنی وہ نوفنا ک رات ... نصف شب بونے والی دستک اور باپ کے مردہ جسم سے گولیاں نکالے کا عمل ۔۔۔۔ اسے یقین تھا، باپ اس کے اندرزندہ ہے اور باپ اس کے اندرزندہ رہا تھا۔۔۔۔ تھا، باپ اس کے اندرزندہ رہا تھا۔۔۔۔ باس جنگیں لگاتار ہوتی رہیں۔ ہاں، جسیا کہ آگے بارے میں بتایا تھا ... جنگیں دک رک کر بھر مشروع ہو باپ نے سیز فافر کے بارے میں بتایا تھا ... جنگیں دک رک کر بھر مشروع ہو باتیں۔

### اس بی صرف امک بات ہوئی۔ مذچاہے کے باوجودوہ فوج میں چلا گیا۔

ا کیک دن کافی دنوں بعد اس نے ایلیا کو چچھاتے ہوئے دیکھا تو چونک پڑا۔ ایلیا کی آنکھوں میں کیکتے رنگوں والی چڑیا کی شوخی اثر آئی تھی۔ "کیا بات نے ایلیا...."

"سنز فائر۔۔۔ ایلیا ہنسی۔۔۔ میرے پیادے نوجی ... بیں محبت کر رہی ہوں، وہ ذراسا ہنسی ... کیول محبت میں ہنسنا جرم تو نہیں ہے۔ اور میرے پیادے فوجی ۔ یہ بات تمہادے لیے بھی ہے۔ تم بھی محبت کرنا شروع کر دو۔"

وہ اس کے قریب آگئی۔ "جنگ میں ہم ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں میں اور

"تمهیں باپ کے جسم سے نکلنے والی گولیاں یاد ہیں؟"
"آہ ۔۔۔ تم بالکل نہیں بدلے سنو، باپ نہیں ہے۔ میرے پیارے فوجی۔
باپ بہت دور چلا گیا ہے۔ وہ کھلکھلاتی ... محبت جنگ کو بھلادیت ہے ... تم سمجر
دہے ، ونامیرے پیارے ....

ان دنول آسمان پر گدهوں کی طرح جنگی طیاروں نے منڈرانا مشروع کر دیا تھا۔
اس کے پاس بھی جنگ میں شامل ہونے کا پروانہ آگیا۔۔۔۔ اس رات دونوں نے جشن منایا ۔۔۔ ایلیا نے اپنا وائلن نکالا جو اس کے باپ نے اس کی بار ہویں سالگرہ پر دیا تھا۔
دیا تھا۔ فیروز نے اپنا ڈرلینگ گاؤن نکالا جو چرمی واسکٹ کی طرح اسے پند تھا۔
کرے میں مدھم اندھیرا تھا۔ ایلیا دیر تک وائلن بجاتی رہی وہ تادیر اپنی خوشی کا اظہار کرتار ہا۔ شامدلام پر جانے سے قبل وہ ہر طرح کے احساس سے بے خبر ہوجانا چاہتا تھا۔
چاہتا تھا۔

"محسب" ۔۔۔۔۔ ایلیا نے وائلن سے ہاتھ روک کر کھا ۔۔۔۔ "جنگ میں کوئی اسے میں کوئی ایس کوئی ۔۔۔۔ "جنگ میں کوئی

عودت بل جائے تواس سے محسبت صرور کر لینا۔" ایلیا اور محسبت

جنگ بند ہو چی تھی۔ وہ جنگ سے والی لوٹ آیا۔ پھر وہ جنگ میں شامل نمیں ہوا بھر بست کچ نہیں ہوا۔ بھر جیسے وقت کا پرندہ ایک لبی چھلانگ انگا گیا۔ صدی ۔۔۔۔ ایک صدی اور نئی صدی گم ہونے والی تھی۔ ایس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہونے والی صدی کے بطن سے جنم لینے والی تھی ۔۔ ایس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایلیا ایک معر عورت میں تبدیل ہوکر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں دی وائلن تھا۔

" ہے۔ اور سب ختم ہو گیا۔ وہ دھیرے سے برٹرا یا۔ ڈریسنگ گاؤن کافی پرانا پڑچکا تھا۔ بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ کرڑا بوسسیدہ ہوچکا تھا۔ اور دہ دو نالی بندوق۔ زندہ رہنے کے

ـلي ...ت

١٠٠٠ س في لمباسانس كلينيا.

"بالآخرده آدمی مجی \_\_\_\_ کیوں ایلیا۔ده آدمی مجی فریبی نظلانا .... کیا ملااس پر ایک عمرانا کر .....؟"

ایلیا کے لیج بیں بنسی تھی۔ "تم نہیں سمجھوگے میرے پیارے بوڑھے فوجی۔ اس کی آدازیں کہیں بھی تھکن نہیں تھی ۔۔۔۔۔ دہ دانلن تب بھی بجتا تھا ۔۔۔ دہ اس کی آدازیں کہیں ہمی تھا تھا ۔۔۔ دہ اس کے کاچ تھا۔ دہ چ آج بھی ہے۔ یہ میراچ ہے۔۔۔۔ محبت ہموتی ہے۔

ميرے پيارے نوجي۔"

آنگھیں موند کر وہ دائلن بجانے میں مصردف تھی۔

مياتمس كياد آقى جايليا؟"

ایلیا بے ساخت مسکرانی .... "تمہیں باپ یاد ہے۔ بلیوں کوایٹ داستوں کا

پتهوتاب ....

وہ دیر تک محرے میں چپ چاپ شاتا رہا۔ اور اس درمیان ایلیا برابر وائلن بجاتی رہی۔

محسبت اورمادام ايليا كانظريه

جنگ کے درمیان مبت سی باتیں ہوئیں ... جیبے... ایک رات اس کے شراب کے گلائی میں ایک کا کروچ گرگیا تھا۔ جیبے کا کروچ کی موت کا جش منایا گیا تھا۔ گلا روچ کی موت کا جش منایا گیا تھا۔ گر وہ آدمی کے مجول جانا

"دہ آدمی ہے۔۔۔۔اس کی انگلیوں کے بور بور میں جیسے ایک یگ تک باپ کے جسم میں لگی گولیوں کا درد موجود تھا۔ ولیے سی دہ آدمی ..."

فیروز دهیرے سے کھانسا۔ وہ آدمی اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ بس ایک گولی چلی تھی۔ د شمن کے دفاع بیں چلنے والی محص ایک گولی۔ اپنی حفاظت کے لیے ۔۔۔۔۔ باب کے الفاظ جیسے مدھم پڑگئے تھے ۔۔۔۔۔ باب کے الفاظ جیسے مدھم پڑگئے تھے ۔۔۔۔

اس نے گولی چلا دی۔ مسر صد کے اس پار اس نے کسی کو گرتے، تھٹ پاتے اور دم توڑتے ہوئے ہوئے وہ جینے دامد تھی، جو اس کی جنم دی دم توڑتے ہوئے دہوئے دہوں کے بیج وہ جینے دامد تھی، جو اس کی جنم دی ہوئی تھی۔ اس نے دہکھا اس کی بندوق کی نال سے ابھی بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ اور دبال ... مسر صد کے اس طرف۔

وہ دھیرے دھیرے بیچے ہٹ رہاتھا۔ خوفردہ ہوکر۔ یہ سب آدی سن فوج میں شامل ہونے سے قبل بھی اسے معلوم تھا کہ سوہ کسی پیس مٹن میں نہیں جارہا تھا سہ وہاں گولے برسیں گے سب بارود پھٹیں گے سب آگ کے آسمان چھوتے شعلے ہوں گے سب اور سد آدمیول کی چینج ہوگی سے سب کچھ پہلے سے پتہ تھا۔ بھر بھی اسے گے سب اور سد آدمیول کی چینج ہوگی سے اس سب کچھ پہلے سے پتہ تھا۔ بھر بھی اسے بھین نہیں تھا کہ اس کی بندوق سے دہ آدمی سب ایک آدمی ہیں ایک آدمی ساس کے براعظم سے کم ہونے والاوہ ایک آدمی اس کی گولی کا اس کی گولی کا۔ ایک

اذيت ناك حقيقت به

"اه... تم نے وقت گنوا دیا۔۔ ایلیااس کے پاس آکر تھمر گئی۔ زندہ رہنے کے

ال<u>ے</u> ... ۳

اس نے بندوق کو جندش دی جیسے گرے سائے سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ

ربا بو.

اس کے بعد جو ہوا دہ بہت عجب تھا۔ اپنے لیج میں سختی پیدا کرتے ہوئے ایلیا نے اس کے ہاتھوں سے بندوق چھین لی۔

سيدوي بندوق ہے ناجس ک گولى ہے ....»

" بال ..... اس نے گہراسانس کھینچا۔ تاہم یہ اعتراف کرنے میں اسے ذرا مجی میں نہیں ہے، ذر

د شواری شمیں ہوئی۔

ایلیا نے اس کی آنگھوں میں جانکا ۔۔۔ تجھے پتہ ہے۔ تم کیا چاہتے ہو۔ ٹھیک اپن ابنا نے اس کی آنگھوں میں جانکا ۔۔۔ تجھے پتہ ہے۔ تم کیا چاہتے ہو۔۔۔ اس بندوق کو مجمی اپن ذندگ سے لگاگر رکھنا چاہتے ہو۔۔۔ "
"اس کالعجہ تسکیما تھا۔ یا دوں کو اپنے دل سے نکال کیوں نہیں دیتے۔ "

وہ ایک دم ایسے چونک پڑا، جیسے شراب کے گلاس میں کاکردچ کودیکولیا ہو...

تم ايلياتم .... تم مجي تو .... يه وائلن ....

ایلیا نے اس کے ڈریسنگ گاؤن پر ایک نظر ڈالی اور کھلکھلا کر ہنس بڑی۔ سمیرے ہیارے برسول بعد وہی جیکتے رنگوں والی چڑیا کی شوخی اس کی آنکھوں سے جھانک ری تھی ...."

مرے میرے کے لیے ... ایک میرے میں کانی ہوتی ہے میرے ہیادے فوجی۔"

## مھنور میں ایلس

(1)

ا دھر آئیمیں ہو جمل ہوئیں ادھر خواب کے در کھل گئے ... پھر جیسے کسی نے انتہائی معصومیت سے صدالگائی ہو... ایلس آئیمیں کھولو .... نگھیں کھولو .... وا ایلس .... "جاؤ نہیں کھولتی۔ ابھی مزے مزے کے سینے جو دیکھ رہی ہول .... ایکس کھلس توسینا ٹوٹ جائے گا..."

یں اور کی گونجی و احتیا خیر چھوڑوں یہ بتاہ سپنے بین کیا دیکھ رہی تھی۔۔؟" "بین نے دیکھا کہ …ایلس کہتے کہتے ٹھمر گئی … نہیں سپلے تم بتاؤ …لوگ مرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟"

سرجانا ایک بھیانک ڈراونے خواب کی طرح ہے۔ جہاں آنگھیں بند ہوتے ی ہم سب سے دور چلے جاتے ہیں۔ دہاں آسمان پر شمٹاتے تاروں کی طرح .... خود کو نہیں پانے، کھوج نہیں پانے اور ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہوجانے کا احساس ... نہیں ایکس تم نے بے وجہ مغالطے ہیں ڈال دیا ہے۔ ہنس مت پگی۔ بناؤ نا، خواب ہیں کیا دیکھا؟"

" بتاؤل گی تو منسے لگوگی میں نے دیکھا کہ میں مرکنی ہوں ... اور وہاں ... آسمان پر جو تارہ چیک رہا ہے تا وہ میں ہول ... اچھا بتاؤ ... رات میں آسمان پر چیکئے والے تارہ کیئے تھلے اور سندر لگتے ہیں ... اچھا سمجھ لوہم مرکے ہیں اور مرکر

د ہاں آسمان میں گل بوٹوں کی طرح چیک گئے ہیں۔ اس تارے کی طرح .... تو اس میں گھیرانے کی بات کیا ہے؟"

گون لے گا؟ ۔۔۔ ایلس ہنست ہے ... ارے تب این خیر خبر یہ خود لیں گے ....اس بیں گھرانے کی بات کیا ہے۔ ذمہ داری سب سکھا دیت ہے۔ ہاں تم نے يوجها نهين ... بين نے كيا خواب و مكيما ... بين نے د مكيما كه ... نهين ورومت ... ایدیش مت دور مرناسب کو ہے۔ ہم امربیل کھاکر تھوڑا می آئے ہیں جو ہمدیتہ زندہ ر ہس گے .... ہاں تو میں نے دیکھا کہ ....اب کیا بتاؤں .... الیں روشنی .... چکا جو تد ردشنی .... دودھ کی نہریں ... سیب کے باغات، مخل و محواب میں لیے حسین خوبصورت جیرے .... میں نے دیکھا ... ندی کی امروں کی طرح ان میں سے امک میں مجى جون .... خوب سفيد براق لباس مين .... اور جواكى طرح .... لمرول كى طرح مين ان کے درمیان تیر رہی ہوں ... میں نے دمکھا کہ میراجسم بالکل ایسا سی ہے جیسے امھی اتھی ہے۔ نہیں اس سے بھی کھے بلکا ہو گیا ہے .... جیسا کہ کالج کے دنوں میں تھا .... اور میں ان دنوں سے زیادہ سندر اور پر بیں جسی ہو گئی ہوں ...اور میں نے پایا کہ .... جسم کے باقی اعصناءا بن جگسوں پر ہیں .... مگر ایک شے نہیں ہے .... دماع والی جگہ فالى ب، جيس مرفى كے بعد مكال ليا كيا ہو .... يا صاف كر ديا كيا ہو ....اس لي ين صرف تير رې جول يتير رې جول ...بس تير رې جول ... يول که سوچ نهيل يا رې

ہوں۔ کسی کے بادے بیں بھی ...احیا چھوڑ .... میلنے کی باقی باتیں رہنے دے .... یہ بتانا الوك مرفي سے كھراتے كيوں بيع؟"

ليط ليف كتاب راجة راجة ايلس كى اجانك أنكولك كن تحى كتاب باتم سے چوٹ کر سینے پر آگئے۔ لاشعوری طور پر دایاں ہاتھ سینے پر چلا گیا۔ دہاں.... جلتے بوت چوروں کی جگر ... جینے کسی نے کباب لگانے والی سنے ایانک اس کے سینے میں اتار دی ہو۔ "تھلے" کی مڑی ترمی جمری میں ایٹھن پر گئی ہو۔ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ تجائے تو ڈراونا خواب آجا تا ہے۔ مگر ڈراونا کھال ....وہ توجیعے خواب جزیروں کی نا آفریدہ وادبوں کی میریں کم تھی .... بال نیند اس وقت ٹوٹی جب اشرف کے كروے كى طرح رينكتے بوئے باتھ اس كے كندھے تك آكر محمركتے۔ اس نے دونوں آنکھس بند کرکے اشرف کے چیرے کو پڑھنا جابا۔ پھر مزہ لینے کے لیے ایک آنکھ ذرا س کھول دی۔

اشرف کے تحرتحراتے باتھوں نے کتاب اٹھالی...

"ایلس" سوئی ہو کیا ...؟" وہ شرارت سے دونوں منگھیں کھول کر مسکرا پڑی .... "نہیں تو۔ ہاں، بکلی ا سى نىنىدلگ كى تھى۔"

"كتاب يرهدري تحيي"

دہ تیزی سے بچوں کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔

اشرف نے اطمینان کی سانس لیا۔ مچرزکتاب کی طرف دیکھا .... سرو دوسن! بیہ يره ري تحي؟

"بال مد" وه على الصباح، سنائے كو توڑنے والىمدور نيند سے بو جول بو رہے لوگوں کو جگانے والی سے چریا کی طرح چھماتی .... جا پانی ناول ہے۔ بیں اب تک سطحتی تھی کہ یہ جاپانی محمضت نتی نتی ایجادوں کے سوا اور کچے جانتے ہی نہیں۔ چھوٹے محصف قد والے ان کے دماع بیں توبس دنیا کو جنت بنانے والے سپنے ہی بستے ہوں گے ... مگر دیکھونا، کمتی عمدہ کھانی ہے ... "

اشرف نے عور سے اس کے چرے کو پڑھا۔ کھا کچ نہیں۔
ایلس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کھا۔ جاپان کی قدیم راجدھانی کیوتو کا عظیم الشان گیٹ روشومین وقت کے ساتھ گھنڈر بن چکا ہے۔ دہاں لاوارت لاشوں کا پایا جانا بہت معمولی بات ہے .... کیوتو شہر قدرتی آفات کی ڈر بین آگیا۔ ادھر سمورائی کے گھرے نکالے جانے والا ایک بے بس ٹوکر ہے جس کے لیے سب سے صرف آئی کے گھرے نکالے جانے والا ایک بے بس ٹوکر ہے جس کے لیے سب سے صرف آئی ہی تھی .... ڈندہ رہنا۔ نیکی اور بدی سے اوپر اس نوکر کے ساتھ حقیقت صرف آئی ہی تھی .... ڈندہ رہنا اور سوڈا کوکے کسی دیوار کے سامنے دم توڑنا .... اور اچانک روشومین کے ہولناک گھنڈر بیں وہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے جو لاشوں کے سرکے بال اتار رہی تھی۔ نوکر خوفردہ ہوکر اصلیت پوچیتا ہے ... تو معلوم . . بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا ... اس نے کہا ... بیس لاشوں کے سرکے بال اتار تی ہوں ، اور ان کی ٹوپیاں بناکر نیچتی ہوں۔

غلط تو میں بھی ہوں۔ مگر تمہاری طرح ذلالت مجرے کام نہیں کرتا، نوکر نے یو جھا، تمہیں ایسا کرتے ہوئے مشرم نہیں آتی ؟"

بڑھیانے کہا ۔ "ہوسکتا ہے یہ کام تمہارے نزدیک ذات مجرا ہو۔ مگر محاتی جس عورت کی لاش سے یہ بال بین نے اکھاڑے بین کیا وہ مجھ سے بھلی تھی؟ بولو، مجھ سے محلی تھی وہ؟ نہیں جواب دے سکتے۔ مجرہ مجھے ایک بری اور مردہ عورت کے سے مسلے کے سرکے بال اتاد نے کاحق کیوں نہیں ؟"

ایلس نے اسرف سے کھا۔ جانے ہواس پر سوزاکو کے بیال سے نکالے گئے چور نے کیا کھا۔ اس نے کھا۔ بھولی بڑھیا! یہ اچی بات ہے گویا زندہ رہنے کے

لیے دوسرے کالٹنا بھی صروری ہے۔ سو اگر بیں تمہیں لوٹ لوں تو یہ بھی کہیں سے فلط نہیں ہوگا۔ کیونکد اس کے عوض بیں اپنی دوزخ شانت کروں گا اور زندہ رہوں گا۔"

ايلس كى آنكيھوں بيں تجسس كى موجى تھى....امشرف الوگ زندہ كيوں ربنا عاسة بن ممكن م موت زندگى سے كىيں زيادہ خوبصورت مو ... " " پھر دہی موت اشرف زور سے چیخا۔ کس نے کہد دیا کہ تم مرنے والی ہو؟" استرف ... اس نے جیے آنکھوں کے رہے پلاش کے پھول بچھا دیے ہوں ... " عصبہ کیوں کرتے ہو ... موت حقیقت ہے تو اس سے بھاگتے کیوں ہو .... میں ہوا میں تحلیل ہو گئ تو زمانہ کی چال نہیں رک جائے گ۔ یہ الیے ہی اس وقت مجى قائم رب كى جيب المجىب جيب اس سے پہلے .... جيب اس وقت تم ہو..." وہ اپنی دھن میں کیے جاری تھی .... ایک کھنڈر ٹوٹنٹ ہے۔ اس پر دوبارہ الك نئ عمارت تعمير موجاتى ب ... عجر؟ الك شناخت منى ب نئ شناخت بنتى ہے۔ ہم گم ہوجاتے ہیں... ہم سے بھی اچھے لوگ اس دنیا میں آجاتے ہیں.... کوئی كسى ير مسلط وادى يا شكانهين بهرسب اين صرورت بين ... جيب ده لاشول س بال اکھاڑ کر ٹوپیاں بناتی ہوئی برمھیا! روشومین کے کھنڈر میں برمھیا کو لوٹ کر این زندہ رہنے کا سامان کرنے والا سوزاکو کا نوکر ... "

مچروہ تیز آواز میں بول۔ میں کھو جاؤل گ تب مجی یہ کارخانہ ایے ہی چلتا رہے گا، اشرف در سمجے!"

وہ بنسی توامک کھنک دار بنسی کمرے میں گونجی چلی گئی۔ لیکن اس بنسی میں کمبیں کوئی درد انگیز کیفیت نہ تھی۔ ایک بیباک سی بیگانہ روش تھی جو ہمیشہ سے ایک بیباک سی بیگانہ روش تھی جو ہمیشہ سے ایک سے مزاج کا ایک صدری تھی۔

(r)

کچ سال سیلے کی بات ہے ۔۔۔۔

سیڑھیاں چڑھتے ہی دائیں طرف ایلس کا محرہ تھا۔ محرے کے محمیک باہر جنگ سا
تھا۔ کھڑکی کھول کر وہ گھٹوں فرصت کے اوقات ہری مجری وادیوں کو دیکھتی رہتی۔
اشرف دفتر چلے جاتے تھے اور شاہانہ اسکول ۔۔۔ وہ گھر پر ہوتی تو فالی دقت میں
ساتھی یا تو کتا ہیں ہوئیں یا قدرت کے یہ گل ہوئے ۔۔۔۔

ستب کڑا کے کی ٹھنڈی کم ہونے گئی تھی۔ آموں میں بور آنے لگتے کوئل
کی کوک سنائی دینے لگی تھی۔ سامنے جلتے انگاروں جیبے، بھولوں سے لدے پلاش کے
پیڑتھے۔ پیڑوں کے بارے میں جا نیا اور بچاننا اسے اچھالگتا تھا۔ وہ باتھ کے اشارے
پیڑتھے۔ پیڑوں کے بارے میں جا نیا اور بچاننا اسے اچھالگتا تھا۔ وہ باتھ کے اشارے
سے بتا سکتی تھی۔۔۔کہ یہ ڈھاک ہے۔۔۔ یہ فیسوں یہ کھا کھر۔۔۔ قیمیولا۔۔۔ اور یہ پلاش۔۔۔۔

Flame of the forest بوٹی قالم آف دی فاریسٹ

پلاش کے پھول ۔۔۔۔ پانی میں ان سے رنگ گندھا کرتی تھی وہ ۔۔۔ پانی میں گھول کر کھتے کتے رنگ چرالیتی تھی۔

ہوا تیز تیز چل رہی تھی۔ پلاش کے سرخ پھول ٹوٹ ٹوٹ کر گر دہ تھے۔ پچر کوئی تیز ہوا آئی۔ سردس ہوا اسے چھوتی ہوئی گزر گئے۔ اس نے دردازہ بند کیا۔ کچ دیر زک وہیں پر برف سی جی گھڑی رہی ۔۔۔۔ سینے کے پاس اینٹی کی سے جہ چڑی کے اندر اندر اثر جانے والی اینٹین؟

کے اندر اندر اثر جانے والی اینٹین؟

دات میں شابانہ سوگئی تو ہے اختیار ہورہ اشرف کے بدن پر کوٹ کی طرح رینگتے ہاتھوں کو اس نے جھاتی کے گڑھوں پر لاکر شمرا دیا۔۔۔۔۔ ہیں۔

چود توسمی ... بیمال ... بیمال دیکھو..." "بال .... کیا ہے؟" "کچر محسوس ہوا سدہ" "نہیں تو ....؟"

"کچے جان سی ہے .... دیکھونا میمال کچے انجر رہاہے .... گلینڈ سا ..." اشرف کے ہاتھوں کی آوارگی میں جیسے خلل پڑا گیا۔ وہ چونک پڑا۔ رات کے اندھیرے میں کڑے سے سا سپ بنتے ہاتھ اچانک خرگوش جیسے نرم اور خوفزدہ ہوگئے۔ "ہاں ہے تو .... کچے کچے .... انجر اسا .... ڈاکٹر کو دکھا لدنیا۔ اب سوجاؤ۔"

اس کے ساتھ وہ کردٹ بدل کر لیٹ گیا۔ ابھی کی دیر پہلے تک کیسا اتاؤلا ہورہا تھا۔ اور ابھی اچانک ۔۔۔۔ اس کے ہو نوں پر ایک شرارت مجری مسکان اتر گئی۔ خود غرض، مطلبی ۔۔۔ وہ بچوں کی طرح بنسی ۔۔۔ لیٹ تو گئی گر ہوا ہے گرتے پلاش کے بچول نظروں بیس گھومتے رہے ۔۔۔ اس سے ذہن گھومتا تو بھر وہیں چلا جاتا ۔۔۔ بیاں بچچاتی بیس اندر کا گوشت کوئی ایسے گھوڑ موڑ رہا ہے، جیسے دودھ کو اسٹیل کے برتن بیس رکھ کر فریج کے Chiller میں رکھ دیا جائے تو ۔۔۔ یہ کیسے ایک دم سے سوکھ کر بیس ہو جاتا ہے۔ شمیک ایسے بی ۔۔۔۔ بیاتی برف ہو جاتا ہے۔ دودھ اور خون کو کوئی چر مجور کر ، نچوڑ کر ، برف کی جملیاں بنا کر بیس رہا ہو ۔۔ بیاتی ہے دودھ اور خون کو کوئی چر مجور کر ، نچوڑ کر ، برف کی جملیاں بنا کر بیس رہا ہو ۔۔ بین اندر تک بورا بدن کنکنا رہا تھا ۔۔۔

ایلس کرے میں آگی۔ کرے میں سوئی ہوئی شاہانہ کو ہولے سے چھوا۔
شاہانہ ندید میں بے خبر تھی۔ ایک دو بار مداخلت بری لگنے کے انداز میں چ نکی مچر
کروٹ بدل کر ندید میں کھوگئ۔ ایکس نے شاہانہ کے بے حد معصوم شگفتہ لبوں پر
انگلی مچرائی۔ میال سے ہوگر بدین کے پاس لگے آئینہ کے سامنے کھڑی ہوگئ۔

بلب روشن کیا۔ مجر دھیرے سے نائیٹی کا آگے کا ہوک کھولا۔ دو مجر کے شطے نائیٹی سے باہر جھالچلا پڑے۔ اس نے جھاتیوں پر ہاتھ بھیرا .... میمال ....

گر جھاتیاں دیسی ہی روشن تھیں۔ دیسی ہی بجری ہوتی اور کسی کنواری لڑکی کے بیتان کی طرح کھور۔۔۔۔ شاہانہ دس برس کی ہوگئے۔ اس نے ان دس برسول بس اپنا فیگر کتنا میں ٹمین کرکے رکھا تھا۔ ایک بار مچر پیتان کو چھوکر مطمئن ہونا حپ ہا گر ۔۔۔۔ جھاتیوں بیس پڑی کوئی گرہ اس کے ذہن پر مجی پڑگئی تھی۔ ایک لیے کو گھرا کر آئید بیس اپنا خوفردہ چرہ دیکھا اس نے۔ ایک لیے کو گھرا کر آئید بیس اپنا خوفردہ چرہ دیکھا اس نے۔

اليلس؛ كياتم خوفزده بوي

"بولوایلس؛ کیا اس لیے کہ ایک دن کم جوجاؤگی تم ...!"

"بان امجی عربی کیا ہے۔ صرف وج سال۔ مگر وج سال کی عمر مجی توکوئی کم منیں ہوتی ان لواگر کم ہوگئی تو ... کیا اسی لیے خوفزدہ ہو۔۔ وہاں کرے میں اشرف سوئے ہیں۔ ایک مبت ہی پیار کرنے دالے شوہر ... بچوں کی طرح غیر ذمہ دار اور بے تر تبیب ... اور نفی سی شاہانہ ... تم سوچتی ہو۔ سب تمهادے سمادے دار اور ہیں ؟"

ایلس نے نائیٹی کا بک بند کیا ۔۔۔ کوئی کسی کے سمارے زندہ نہیں ہے
ایلس ۔۔۔ بس زندہ رہینے کا عمل ہے ہے، کہ اصول، قاعدے ادر صابطے کی ایک دیوار
اٹھ جاتی ہے ۔۔۔ بس ۔۔۔ ادر اس دیوار کے اندر بی زندگی تلاش کرنی پڑتی ہے ۔۔۔ یہ
دیوار ٹوٹ بھی گئی تو، کمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایلس ۔۔۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ۔۔۔ اب دہ پوری طرح مطمئن تھی ۔۔۔ ایک بار پھر
اس نے اپ سرایا کو غور سے دیکھا ۔۔۔ اور کھی گئناتی ہوئی کمرے میں آگئی۔
اس نے اپ سرایا کو غور سے دیکھا ۔۔۔ اور کھی گئناتی ہوئی کمرے میں آگئی۔
اس دات ایلس صبح دیر تک گھوڑ ہے ہے کہ سوتی دہی۔ آدام کی نعید ۔۔۔

بلب روشن کیا۔ مجر دھیرے سے نائیٹی کا آگے کا ہوک کھولا۔ دو مجر کے شطے نائیٹی سے باہر جھالچلا پڑے۔ اس نے جھاتیوں پر ہاتھ بھیرا .... میمال ....

گر جھاتیاں دیسی ہی روشن تھیں۔ دیسی ہی بجری ہوتی اور کسی کنواری لڑکی کے بیتان کی طرح کھور۔۔۔۔ شاہانہ دس برس کی ہوگئے۔ اس نے ان دس برسول بس اپنا فیگر کتنا میں ٹمین کرکے رکھا تھا۔ ایک بار مچر پیتان کو چھوکر مطمئن ہونا حپ ہا گر ۔۔۔۔ جھاتیوں بیس پڑی کوئی گرہ اس کے ذہن پر مجی پڑگئی تھی۔ ایک لیے کو گھرا کر آئید بیس اپنا خوفردہ چرہ دیکھا اس نے۔ ایک لیے کو گھرا کر آئید بیس اپنا خوفردہ چرہ دیکھا اس نے۔

اليلس؛ كياتم خوفزده بوي

"بولوایلس؛ کیا اس لیے کہ ایک دن کم جوجاؤگی تم ...!"

"بان امجی عربی کیا ہے۔ صرف وج سال۔ مگر وج سال کی عمر مجی توکوئی کم منیں ہوتی ان لواگر کم ہوگئی تو ... کیا اسی لیے خوفزدہ ہو۔۔ وہاں کرے میں اشرف سوئے ہیں۔ ایک مبت ہی پیار کرنے دالے شوہر ... بچوں کی طرح غیر ذمہ دار اور بے تر تبیب ... اور نفی سی شاہانہ ... تم سوچتی ہو۔ سب تمهادے سمادے دار اور ہیں ؟"

ایلس نے نائیٹی کا بک بند کیا ۔۔۔ کوئی کسی کے سمارے زندہ نہیں ہے
ایلس ۔۔۔ بس زندہ رہینے کا عمل ہے ہے، کہ اصول، قاعدے ادر صابطے کی ایک دیوار
اٹھ جاتی ہے ۔۔۔ بس ۔۔۔ ادر اس دیوار کے اندر بی زندگی تلاش کرنی پڑتی ہے ۔۔۔ یہ
دیوار ٹوٹ بھی گئی تو، کمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایلس ۔۔۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ۔۔۔ اب دہ پوری طرح مطمئن تھی ۔۔۔ ایک بار پھر
اس نے اپ سرایا کو غور سے دیکھا ۔۔۔ اور کھی گئناتی ہوئی کمرے میں آگئی۔
اس نے اپ سرایا کو غور سے دیکھا ۔۔۔ اور کھی گئناتی ہوئی کمرے میں آگئی۔
اس دات ایلس صبح دیر تک گھوڑ ہے ہے کہ سوتی دہی۔ آدام کی نعید ۔۔۔

#### (٣)

کچے ہی دنوں ہیں مسز گردور اس کی دوست بن گئیں۔ مسز گردور وہی عورت
ہیں، جن سے اس کا علاج چل رہا تھا۔ سبک ادر متنین لجہ ... آنکھوں ہیں مادرانہ
شفقت کی ہو ہاس۔۔ ہوٹوں پر نرمی ادر متھاس۔ بجرے بدن کی ادھیر عمر کی
عورت، بالوں ہیں سفیدی جانکے گئی تھی۔ جبرے سے گھریلود کھنے کے بادجود کانی
بادقار لگتی تھیں۔ گردور۔۔۔

تین چار چوٹی چوٹی ملاقات کے بعدی مسز گردور نے دھماکہ کیا تھا۔ "۔۔۔ایلس، کنگوجر اور تل چٹا دیکھ کر تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟" "۔۔۔نہیں تو۔ گر کیوں؟"

"دددين الك انكشاف كرف جارى مول انكشاف معيشه جونكاف والاموتا

ہے۔ ہوسکتا ہے میراشک ہو ... "

"آپ کیس توسی وہ بنسی تھی۔ یہ دل برداشتہ تب بھی نہیں ہوئی تھی جب شاپن بار کو اس کی تخلیق بیں شکست خوردہ محسوس کیا تھا۔ لوگ اسے نراش دادی کیوں ہوتے ہیں اور شاپن بار جسیا آدمی اور مونٹا تجین جبیا شخص، خود کشی مادی کیوں ہوتے ہیں اور شاپن بار جسیا آدمی اور مونٹا تجین جبیا شخص، خود کشی کے بارے بی دلیایں دسے در بر کر اس کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ کرور اور بردل یی

"SPIRITUAL PESSIMISM" مدر مسز گردور زور سے بنسیں۔ اس لیے تم سے باتیں کرتے ہوئے مزہ آتا ہے ایلی، ناامیدی میں بھی موہوم سی ہی سی گر امید کی کرن ہوتی ہے۔ اچھے ابتاؤ توسی۔ اگریس انکشاف کروں کہ تمہیں بریسٹ کینسر ہے تو…"

وہ جیسے اچانک ایک پل کو برفانی بارش میں نماگئے۔ طلق میں کچ الفاظ الک

ے گئے۔ آنکھوں میں سرامیمگی تیر گئی۔ اس نے خود کو نادل بنسانے کی کششہ ک

"كيايه صحيح ب مسر گردود؟"

سراشک بور تهماری عمری عورت است اور بھاوان کرے میراشک بور تمہاری عمری عورتوں کو بمیشہ اس جانب سے فکر مند رہناچا ہیں۔ اگر سینے ہیں گانٹھ یا سوجن بور جھاتی یا آس پاس کی چری دھنس گئ بور پہتان سے پانی رستا ہو۔ ان باتوں پر ایل عور کروکہ ۔۔۔ یہ موضوع بھی تمہارے باتھ ہیں دبی کسی دلیسپ کتاب کی طرح ہے۔ تو کیا تم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوششش نہیں کروگ ۔۔۔ اگر ہے بھی ۔۔۔ بھگوان مذکر سے ۔۔۔ تو کوئی غم مت رکھنا ۔۔۔ انسانی جسم امراض کا گھر ہے۔ کیوں ایلس بی تھرا تو نہیں گئ ۔۔۔۔ بی

ایلس دونوں ہونے آپی یں بھینے ہوئے مسکرائی۔ مسز گردور۔۔۔ یس بالکل نہیں ڈری۔ مجھے اچانک کچھ یاد آگیا۔ وہ جیے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ الگزینڈر سولزے نیٹس ۔۔ یہ نام یاد ہے ناآپ کو۔ آپ نے اس کی کینسر وارڈ پڑھی ہوگ۔ مجھے بس وہ عورت یاد آگئ۔ یاد ہے نا۔ جو اچانک اپناسینہ کھول کر اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے جذباتی ہوگئی تھی۔ Suck it من یس لے لو۔ کوسواس کا یقین کروا بھی یہ اس جگہ ہو۔ اور کوسواس کا یقین کروا بھی یہ اس جگہ ہو۔ دہ تعالی کی یہ س جا کے بعد کسی گرگڑیا ڈسٹ بن میں گواہ دہنا کہ یہ اس جگہ موجود تھا۔ کل یہ آپریش کے بعد کسی گرگڑیا ڈسٹ بن میں بھدیک دیا جائے گا۔۔ گرگر گواہ دہنا کہ یہ اس جگہ موجود تھا۔۔ اپنی تمام ترشعلہ سامانیوں بھدیک دیا جائے گا۔۔ گرگر گواہ دہنا کہ یہ اس جگہ موجود تھا۔۔ اپنی تمام ترشعلہ سامانیوں

کے ساتھ۔ ... بر دہکتا ہوا انگارہ....

اس کی آنگھوں میں آنسو چھلک آئے۔۔۔ مسز گروور نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایلس! کیا تم ڈر م

کئی ہو ہ

"نہیں تورد آنسو اوچھے ہوئے وہ پھر محیسل گئی۔ "ہولناک مسز گردورد انساقی ہولناک مسز گردورد انساقی ہولنا ک مسز گردورد آپ تطعی انتہائی ہولنا کدین کمینسر دارڈ کی حقیقت بن گم ہوگئ تھی مسز گردورد آپ تطعی پرایٹان نہ ہوں۔ کردار و محض ایک کردار کی حقیقت نگاری نے مجھے کچ دیر کے لیے گراہ کردیا تھا۔

(4)

اس انکشاف کے بعد گھر میں احیا خاصا زلزلہ آگیا تھا۔ اسے لگا ہر کوتی اس سے نظری چرانے کی کوسٹنش کر رہا ہے۔ کئ کئ دات اس نے اشرف کو یا گوں كى طرح بسترير كروشى بدلتے ہوئے بھى يايا۔ كى بار اندھيرے بين اس نے محسوس كيا ... اشرف أنكون بن سمث آت أنسوول كو يو محصن كي كوست ش كرربا ب اسے دیکھتا یاکر مسکرانے کی کوشش میں وہ اور بوجل ہوجاتا۔ وہ دیکھ رہی تھی. شابانہ کے جیرے پر غم کی کالی بدلیاں تیر کئی ہیں۔ شامد وہ مجی اس انکشاف کے بردے میں بہت کھے جان گئی ہے کہ ایک حقیقت جسی شے، مال جسی شفقت کا سایہ ہولے سے ایک دن آنگن کی دحوی کی طرح کم ہوجائے گا۔ صبع میں اگر وہ دیرے اتھی تو دیکھی کہ اشرف نے اپنے سارے کام خود ہی انجام دے دیے ہیں۔ شاہانہ کو اسکول کے لیے تیار کرنا، بریک فاسٹ کے لیے اوسٹ اور المین کا ریڈی میڈ ناشتہ تیار کرنا، کیرے دحونا، استری کرنا، دحوق، دودھ والے کا حساب رکھنا ۔۔۔۔ اسے لگا، وہ تحبیں سے چوٹ تو نہیں رہی ہے۔۔۔۔دہ کچھ کرنا بھی چاہتی توامٹرف نظریں چرا تا ہوا اس کے مامنے حچا جا تا۔۔۔۔ سريليكس ايلس لهجي كبهار آرام مجي توكرليا كرد." اب آرام ی توکرنے جاری جول بمیشد کے لیے۔۔۔" وہ چاہتی تھی اشرف اس ملے میں ہمیشہ کی طرح Wit آدھا محسوس کرے ، مگر

اشرف اچانک می عمکیں ہو اٹھتا، آنگھیں بھر آجاتیں تو وہ نظریں بھیر لیتا۔ زیادہ جذباتی ہوجاتا تو اس کو بانہوں ہیں بھینے لیتا۔ پا گلوں کی طرح ۔۔۔۔ "تمہیں کچے نہیں ہوگا ایلس! کچے نہیں ہوگا۔۔۔۔

ایک معمولی سی سر کاری نوکری جس کی امیدیس آنگھیں جیسے مستقبل ک زمین میں دفن قاردن کا خزانہ دیکھنے کی سعی کر رہی ہو تیں۔۔۔زندہ رہنے اور مطمئن کر دینے کے احساس سے زیادہ کا "اتاولاپن" اسے بے جین بنا دیتا۔وہ محسوس کرتی۔ سرد و گرم موسموں کی تمازت جذب کرتا ہوا اسٹرف اب بکھر سا رہا ہو۔۔۔۔ وہ محسوس کرتی تو بھلی کتاب کی طرح اس کی آنگھوں میں اتر جاتی مچر جھانگنے اور پڑھنے لگہ:

> میں نے کھی تم سے کچ زیادہ کی مانگ تو نہیں ک۔۔؟" "کھی خود کو تم پر مسلط تو نہیں کیا ؟"

> > "مبيل مدر"

بیں گرم ہواکی طرح تم پر بار تو نہیں رہی۔ بیں نے اتنا ہی چا ہا نا، جتنا خود کو چاک کرکے چاہ سکتی تھی۔ پھر پاگل کیوں بنتے ہو، خوفزدہ کیوں رہتے ہو؟ مرجاؤں گی تب بھی کچے نہیں بدلے گا۔ سب ایسا ہی دہے گا۔"

،وے ، یں سد ، ن سد ور مت بی ایک جھٹے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ کری پر دھم سے بیٹھ اس نے دہکھا اشرف نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ کری پر دھم سے بیٹھ گیا۔ کچھ اور نہیں ہوا تو بلند آواز میں رونے لگا۔ وہ جھی "SPIRITUAL PESSIMISM ... معلوم ہوتا کہ تم شاپن ہار بیں سے ہوتو میں کمجی تم سے شادی نہیں کرتی ....."

(a)

اندھیرے کرے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا تو ایلس دیر تک خلاہ ہیں اپنے سوالوں کا ہواب تلاش کرتی رہتے۔ کیا ج وہ اکسدن گم ہوجائے گی ہوں عبارے سے نگل ہوا کی طرح۔۔۔ پھر کمال جائے گی۔۔۔ اے لگتا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔۔ یمال اس تبریل لوی سوری ہے۔ تم بھی سوجاؤگ وہ چونک کے اٹھتی ہے۔ پھر تالستانے کے الوان اپنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ الوان اپنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ الوان اپنے مرکبیا ہے۔ کرے میں اس کا جنازہ رکھا ہے۔ سوگوار گم سم کھڑے ہیں۔ الوان اپنے مرکبیا ہے۔ کرے میں اس کا جنازہ رکھا ہے۔ سوگوار گم سم کھڑے ہیں۔ والوان اپنے مرکبیا ہے۔ کرے میں اس کا جنازہ رکھا ہے۔ سوگوار گم سم کھڑے ہیں۔ والون ہونے کا نائک کر رہے ہیں۔ الوان کے دوست دشتے دار میال تک کہ اس کی ہوی۔۔۔سب آخسری رسوم کے جلد سے حب لد فارغ ہونے کے انتظار میں ہیں۔ انتظار اور اصطراب سے الگ آگ

دہ تھمری۔۔دورج سب سے پہلے بدن سے اپنا رشۃ کمال سے منقطع کرتی ہے۔ دہ آہسۃ سے جانگھول پر سے ساڑی ہٹاتی ہے۔ کرے ہیں در آئی تیز ہوا کھڑی کے پردے جھٹکا کر اس کے "پوشیدہ مقام" ہے ہوتی ہوتی چیکے سے گزر جاتی ہے۔۔ یہ بیال سے سد! ممکن ہے " ہیسسیں سے عورت اپنے خالق کملانے کا درجہ حاصل کرتی ہو۔ یہ سیس سے تعکین کے سوتے چھوٹے ہیں اور عجب کیا کہ دورج کی نجات مجی ہیسسیں سے ہوتی ہو!

پیرون کو عریال کیے۔ وہ دھیرے ہاتھ بھیرتی ہوتی اس مقام کی "سکری" گلین

### نک آگر مُحمر جاتی ہے...

(٢)

وقت ہوا کے جونے کی طرح اڑا اور ایلس کسی کرور عمارت کی طرح ڈھ گئے۔
پہلے وہ سوچتی تھی۔۔ لوگ موت ENJOY کیوں نہیں کرتے ایک انجانی سی
منزل؟ جس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ایک انجانی سی دنیا، جس کی دریافت کسی
نے بھی نہیں کی۔۔۔ وہ چاہے جنت ہویا دون خیا گھن تصور ہو۔۔۔ موت اس
کے لیے کسی چکا چند گئیر کی طرح تھی گر دھیرے دھیرے تکلیف کی شدت نے
اے تنکا تنکا کھو کھلا کرنا شردع کر دیا تھا۔۔۔

جیے نالے کا مے کھل گیا ہو۔۔ چھاتی کا ناسور اور اس سے دسے والا مواد۔۔۔۔ جیسے اندر سے تھلے کو کوئی شے چچوڑ ہی ربو۔۔۔۔ پہلے آئین کے سامنے نائٹی کا بک کھولتے ہی جوشے آنکھوں میں سب سے زیادہ جگمگاتی تھی اب اس سے گھن اٹھ ری تھی۔

بال ... وہ تھک گئ ہے۔۔۔دائھے سے چکر آنے لگتے ہیں۔

شاہانداس کے پاس آکر پتھرک مورت کی طرح ٹکر ٹکراس کا چرہ تکتی ہے اور
کسی بڑے سمجھوار آدئی کی طرح کمتی ہے۔ میں! اب مجھے اکیلے کرے بی ڈر نہیں
لگتا میں خودے کنگھی بھی کرلیتی ہوں۔ مجھے سارے کام آتے ہیں۔ می۔۔۔
لگتا میں خودے کنگھی بھی کرلیتی ہوں۔ مجھے سارے کام آتے ہیں۔ می۔۔۔
اشرف اس سے نظر بچانے کی کوششش کرتے ہیں ۔۔۔ جیے اس کے
مجھرتے وجود میں دن میسے اور برس گن رہے ہوں۔ کہمی کمرے میں پاگول کی
طرح شطے لگتے ہیں۔

جرا وہ مسکرانے کی کوسٹش میں صدا لگاتی ہے۔۔۔ اشرف گعراتے کیوں ہو۔۔ کسی اور کو لے آنا۔۔۔ وہ بنسی ہے۔ وزرا سوچو، شابانہ کی پیدائش کے دد

سال بعد سے بیں تمارے لیے کیا رہ گئی ہوں۔ ایک ایس صرورت ہو تم میرے سوا میں پوری کرسکتے ہو۔ کسی سے بھی۔۔ بس اس صرورت کے لیے بیں یاد آؤں گ۔" وہ زور سے ہنسی۔۔ "یو انڈین! اتنا پڑھ لکھ کر بھی تم لوگ دقیانوسیت کے خول بیں کیوں بندرہے ہو؟"

اس لیے کہ اب تم اڑتے نہیں، بگرتے نہیں، ناداض نہیں ہوتے۔ تم موم بی کے بگھل جانے کی داہ دیکھ رہے ہو۔ "اس نے غور سے اشرف کی آنکھوں ہیں جھانکا۔ "موم بی جب تک جل رہی ہے۔ آخری شعلے تک ۔۔۔ وہ روشن تو دے رہی جہانکا۔ "موم بی جب تک جل رہی ہے۔ آخری شعلے تک ۔۔۔ وہ روشن تو دے رہی ہے۔۔۔ ہیں ابھی نہیں مر دی ۔۔۔ جب مرول گی، تب دیکھا جائے گا۔ موت کو عام حقیقتوں کی طرح قبول کرنا سکھو۔۔۔ جینا سکھو۔ "

زندگی جینا اور ہر لیے کو ENJOY کرنا۔۔۔مسز گردورے میں تووہ کمتی ہے۔

"مرخ پلاش کے پھول پھر کھل اٹھے ہیں۔ پچھلے سال بھی کھلےتھے۔ تب سے ایک سال گزر گیا۔ ایک سال زندہ رہی نا۔۔۔ ؟"

ہوں۔ "اگر مسز گردور! ایک سال پہلے میں اداس ہوگئ ہوتی تو ۔۔۔۔ وہ کتے کئے رک گئی۔۔۔ وہ کیوں مسز گردور! میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایے معجزے نہیں ہوتے کیا۔۔۔۔ ا

مبو بھی سکتے ہیں۔۔۔" مسز گردور کی لاچاری پر اسے ترس آتا ہے۔۔۔ وہ جانتی ہے۔۔۔ وقت کم رہ گیا ہے۔۔۔ دہ دھیرے دھیرے موت کی طرف بره ربی ہے۔ موت میں فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے۔ بہت می باتیں، بہت می کتابیں، اور بہت می باتیں، بہت می کتابیں، اور بہت می خواہش مند کتابیں، اور بہت می خواہش مند ہے۔۔۔۔ وقت کے دریا کا پانی سو کھتا جارہا ہے۔

عجراس كاجم تبن فادب سے گزرتا چلا كيا۔ اشرف اسے ليے ليے

مجرتے دہے۔۔۔

اس کونے سے اس کونے ایک شہر سے دوسرے شہر۔ آپریش ویڈیش کے مختلف مرحلول سے اس کا بدن گزرتا رہا۔ کیموٹھرائی سے تھوڑی راحت ملی تھی کیکن مرحل مجربھی نہیں گیا۔۔دریڈیم بالوپی، میموگرافی۔۔میڈیکل سائنس کے ہرجبر کو جھیلنے اور سے کے لیے دہ شہردل شہردل اڑان مجرتی ہوئی ممبئ آگئ تھی۔

بہتی ہاسٹیل۔۔ بہبتی دیکھنے کی کتنی خواہش تھی اس کی۔ گردہ ایک کینسر پیشنٹ تھی، اس کی دنیا محض کینسر وارڈ تک محدود تھی، جال چیون اور کراہوں کو سنتے سنتے اس کے کان پک گئے تھے۔۔۔ ڈاکٹر مریض، سب کے سب اے کینسر پیشنٹ نظر ہے نے گئے تھے۔۔۔ ڈاکٹر مریض، سب کے سب اے کینسر

وہ لہولمان ہوتی رہی۔۔ہوتی رہی۔۔لین ایک دن جب برداشت کی قوت ختم ہوگی تو دہ اشرف سنوا یہ لوگ مجھے مار ڈالیں ختم ہوگی تو دہ اشرف کے سامنے بھٹ پڑی۔ "اشرف سنوا یہ لوگ مجھے مار ڈالیں کے میرا جسم ان ڈاکٹروں کے تجربے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے واپس وہیں لے چلو ۔۔۔مسز گردور کے پاس۔۔ " وہ گرگرانے کے لیے بیس برابرائی۔ "یقین مانو اشرف! یہ دی پرانے تجربے مجھ پر کے جارہے ہیں جان سے انہیں کامیابی ملنے کی کوئی امید نہیں۔ اگر کامیابی ملنے کی دور سی مجمی صورت دکھی تو بیس پہلی عورت ہوتی جو اپنے مسم کو ان کے تجربے کے لیے دقف کردیتی مگر۔۔۔ " جسم کو ان کے تجربے کے لیے دقف کردیتی مگر۔۔۔ "

سب كينسر مين لتقراب بوت نظر آرہ بين جن كے گوشت كى جھلياں چھٹ كئ بين اور ناسور باہر جھانك رہ بين مجھے گھبراہث بور ہی ہے۔۔۔" اشرف يخ زده ليج بين بولے۔ "ايلس ڈارلنگ! يہ تمہيں ٹھيک كرنا چاہتے

یں سے الرا سونو گرانی، فائن نیال میں الرا سونو گرانی، فائن نیال ایکسپریش کردہ ہیں۔ الرا سونو گرانی، فائن نیال ایکسپریش مایولوجی صرف ایک تجربہ گاہ ہے تمہارے ڈاکٹروں کے لیے۔۔۔ یہ دیکھو۔۔۔"

اچانک بست اچانک بیموده سا واقعہ پیش آیا۔ اس نے بھنگے ہے اور پی لباس بٹا یا اور سینے کی گولائیوں کو اس کے سامنے عربیاں کردیا۔۔۔
"دیکھو۔۔۔ عنور ہے دیکھو۔۔۔ بین ابھی ابھی پورے ہوش و جواس بین ہول۔۔۔
اور کوئی نائک نہیں کرری ہول۔ بین کینسر وارڈ کی اس عورت کی طرح یہ نہیں کوں گی کہ دیدار کرلو اور گواہ رہنا کہ یہ کبھی تھا۔۔۔ موجود تھا۔۔۔ دیکھو یہ محض سرے ہوئے گوشت کا بدلودار، جولتا ہوا لو تھڑا رہ گیا ہے۔ اندر اندر مواد ہے جرا ہوا ہے۔ کیا تم اس ہے محبت کرسکو گے۔۔۔ اور اسے دیکھ کر محسوس کرکے۔۔۔ مجھے ہوا ہے۔ کیا تم اس ہے محبت کرسکو گے۔۔۔ اور اسے دیکھ کر محسوس کرکے۔۔۔ مجھے ہوا

اس رات ایلس نے جیکے سے ڈاکٹر کی نظر بچاکر ڈائری میں لکھا۔ "زندگی صرف بھلی بھا ہی اچھی لگتی ہے۔ شاید یہ بات سب کے ساتھ ہے۔ حسین، دلفریب، نوبھورت مناظر اور توبہ شکن پر کشش جم دا بی لئکتی جھولتی، مواد رستی چھاتیوں کو تکتی بوں تو مجھے نفرت محسوس بوتی ہے۔ ابھی اس نفرت کو جی سے لگاکر رکھنا چاہتی بوں ۔۔۔ اس نفرت کے اگئے تک جینے کی خواہش کو برقراد رکھنا چاہتی بوں۔ اشرف ناامید ہوگئے ہیں۔ مجھے لے کر وہ وطن واپس لوث رہے ہیں۔ خیا شاہانہ، مسز گروور اور این گھر۔۔۔سب مجھے بے صبری سے یاد آرہے ہیں۔ اپنا شہر شابانہ، مسز گروور اور این گھر۔۔۔سب مجھے بے صبری سے یاد آرہے ہیں۔ اپنا شہر

ادر اپنے گھرکی بات ہی دوسری ہوتی ہے۔۔۔۔ (۵)

واکٹروں کے مطابق اس کا بریسٹ کینسر اب تھرڈ اسٹیج بیں بہتی گیا ہے۔

یعنی جینے کے چانس کم رہ گئے ہیں۔ امید، دھندلی سی امیدوں پر دہ زندہ نہیں تھی۔ دہ

فزیب کتی تھی۔ یہ کتا ہیں ۔۔۔۔ ان کتا بول نے مجھے زندہ کھا ہے۔۔۔ دہ فرا بھی خود کو
چلنے چرنے کے قابل محسوس کرتی تو مسز گردور کے بہاں بہنے جاتی۔ دہاں دہ جتنی دیر

بیٹھی، آن انڈیا گانا کالوجی سوسائٹ اور بریسٹ کمیٹی کی دپورٹ کا مطالعہ کرتی چر
مسز گردور سے جرح کرتی ۔۔۔ مسز گردور ہار کر کھنیں۔ ایلس، تم میں زندگ بہت
ہے۔ "پیر ان کی آداز بھاری ہوجاتی۔۔۔ میں تمہارے لیے پریئر کرتی ہوں میری

دہ دھیرے سے بنس بردتی۔ مسز گردور میں نے عالیشان مکان میں نہیں،

دہ دھیرے سے بنس بردتی۔ مسز گردور میں نے عالیشان مکان میں نہیں،
عالیشان کتا ہوں میں پاہ ڈھونڈی ہے۔۔۔۔ جینا جانتی ہوں مسز گردور۔۔۔ "

وہ دن بہت عام سانہیں تھا۔
اور یہ ج تھا کہ کئ دن سے مسلسل سوچ کی رہ گزر پر چلتے چلتے وہ بانپ گئ تھی۔ ایلس کواحساس تھا کہ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ مٹی بھر بھی نہر بھی نہیں، جب اچانک ایک پل بین آنکھیں بند ہول گی تو پھر نہیں کھلیں گی۔ تب جانے وہ کھال ہوگی ہت نہیں، آنکھیں موند جانے کے بعد اس کے پڑھ بیچے جو بھی ہورہا ہے، اس کے دیکھے کا عمل باتی رہتا ہے یا نہیں۔ شاید وہ بھی کچ دیکھنا چاہتی تھی۔ ممکن ہے دیکھنا چاہتی تھی۔ ممکن ہے دیکھنا چاہتی تھی۔ ممکن ہے دیکھنا چاہتی تھی۔ ممکن ہے۔ یہ کہ اشرف کیے دہتے ہیں، شاہانہ بیٹی کس طرح زندگی گزارتی ہے۔

وہ ان پر اسراریت کے جنگوں کو جواکی طرح عبور کرجاتی۔ کوئی شے ہے جس نے ابھی تک اسے مصبوطی سے تھام رکھا ہے۔۔۔ آخر دہ شے کیا ہے۔۔۔ کتا ہیں۔۔ نہیں، وہ نہیں مان سکتی۔ یہ کچھاور بھی ہے۔۔۔ ممکن ہے حقیقت کی تلخی کو وہ اپنی پناہ میں لینے سے خوف کھاتی ہو۔۔۔ مگر نقابت، چھاتی سے دسنے والے مواد وہ اپنی پناہ میں لینے سے خوف کھاتی ہو۔۔ مگر نقابت، چھاتی سے دسنے والے مواد گوشت کے لو جھر، چت کوبر ہے۔ تفتیش کے ہرنے عمل سے باہر نکل کر وہ صرف کوشت کے لو جھر، چت کوبر ہے۔ تفتیش کے ہرنے عمل سے باہر نکل کر وہ صرف میں سوچ رہی ہے۔ ایک واتیں اتنی لمبی کیوں ہو تیں ہیں۔۔۔ کو لیک تعجب۔۔۔ اس روز رات مختصر ہوگئ اور دن اسے ایک خاص تجربے کے لیے ودیعت کیا ہوانظر آیا۔

#### 公公

اس دن ده صبح سویرے ہی اٹھ گئی۔ آنکھوں کے آگے سیا ہ طلقے پر گئے تھے۔
اس نے پاس لگے آئیہ بیل جہرہ دکھیا۔ خود کو بچاننا چاہا۔ اپ بکھرے بکھرے سے بیمار زدہ وجود کو دکھیا۔ پھر جیسے خود سے برٹرائی آگیوں، بہت بیمار لگتی ہوں نا،
ایلس۔ مرتے وقت لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہوں کہ بیمار کماں تھی۔۔۔ ابجی سب
سوئے پڑے ہیں۔ م بجے شاہانہ کی پس آتی ہے۔۔۔ ساڑھے چے بجے سے پہلے اشرف اور شاہانہ بیس سے کوئی بھی شیس جاگتا۔۔۔ سب سے پہلے اشرف جاگتے ہے۔ گردی کا الدم سن کر۔۔۔ پھر شاہانہ کو جگاتے۔۔۔ ٹوسٹ گرم کرتے، آملیث بناتے، ٹفن تیاد الادم سن کر۔۔۔ پھر شاہانہ کو جگاتے۔۔۔ ٹوسٹ گرم کرتے، آملیث بناتے، ٹفن تیاد مراد معمول اشرف نے سنبھال لیا تھا۔ اس نے سوچا، آج کا دن خدا نے اس مادا معمول اشرف نے سنبھال لیا تھا۔ اس نے سوچا، آج کا دن خدا نے اس ودیست کیا ہے۔ دہ اس دن کا بھر پور استعمال کرے گ۔
ودیست کیا ہے۔ دہ اس دن کا بھر پور استعمال کرے گ۔
اس سے میچ کرتا ہوا بلاؤز لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔۔۔ ایک نے احساس نے اس سے میچ کرتا ہوا بلاؤز لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔۔۔ ایک نے احساس نے اس سے میچ کرتا ہوا بلاؤز لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔۔۔ ایک نے احساس نے اس سے میچ کرتا ہوا بلاؤز لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔۔۔ ایک نے احساس نے اس سے میچ کرتا ہوا بلاؤز لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔۔۔ ایک نے احساس نے اس سے میچ کرتا ہوا بلاؤز لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔۔۔ ایک نے احساس نے

جسم کی نظاہت بھلادی تھی۔۔ باتھ روم کا دروازہ بند کرکے اس نے سادے کرئے۔
ایک ایک کرکے اٹاردیئے۔ ایک لیے کو وہ ٹھمری۔ بال وہ دبلی ہوگئ ہے۔ بیال
سے۔ اور بیال سے۔ ناف کے ادپر کا صد اور۔ بیال تک دعوکہ بازچ را اس سے
گوشت کی پرت اتر گئے۔ بس ایک سال بیل کشش نام کی دعوکہ بازچ را اس سے
اپنا رشتہ تور کر اڑگئی۔ اس نے سوچا۔ رات کے وقت پہلو بدلتا ہوا اشرف۔۔۔۔ "
دھیرے دھیرے جسم پر ہاتھ بھراتے بھراتے وہ ٹھمر گئے۔ آگ اچانک برف
دھیرے دھیرے جسم پر ہاتھ بھراتے بھراتے وہ ٹھمر گئے۔ آگ اچانک برف
کی طرح سرد کیوں ہے ؟ ایک بے حس بیمار زدہ عودت اس میں کروٹ کے رہی

"مجویس زندگی کیوں نہیں ہے۔۔۔؟"
"اپن حرارت، گر مجوشی میں کھاں بھول آئی ہوں۔۔۔؟"
دہ غسل کرکے اٹھی تو ایک نئی عورت کے ساتھ شادا ہوں سے لبریز تھی۔ شاہانہ کو دیر تک پیار کرتی رہی۔اس کو چوا، گالوں کو سملایا، شاہانہ میری بچی۔ میرا پیار۔

شاہانہ لودیر تک پیار کرتی رہی۔اس کو چوہا، کالوں کو سمالایا، شاہانہ میری بچی میرا پیار۔ شاہانہ ایکدم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔اس کا چیرہ فق ہورہا تھا۔ "ممی اب میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی میں جانتی ہوں، تم بیمار ہو۔" "لگی" اس نے مچر بیار سے لدیایا۔ چیرے پر انگلیوں سے ککیریں بناتی ہوئی

بولی۔ ایس بیمار شمیں ہوں۔ دھوپ ہوں بیٹی ا آگن سے دھوپ کیے اترجاتی ہے۔ ولیے ایک دن میں بھی کھوجاوں گر مجھے کھوجنا مت ۔۔۔ ہوچیز گم ہوجات اس کا

غممت كرناسد"

اس دوز وہ سارا دن شاہانہ سے کھیلتی رہی اشرف بھی اس دن آفس نہیں گئے۔ سارا دن اسے گھورتے رہے۔۔۔۔ اس دن وہ بست کم بولے۔ بار بار پلٹ کر اپنی تیز نظریں اس کے چرسے پر گاڑ دیتے تھے۔ سارا دن وہ الیے ہی گم سم رہے۔

公公

رات ہوگئ شابان کو سلاکر وہ جیکے سے اپنے کرے میں آگئ اسرف سگریٹ یی رہے تھے۔ اس نے سگریٹ اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔۔ پھر ایش ٹرے بیں آگے بڑھ کر سگریٹ بھادی .... مجر دھیرے بنسی... استوهین کیسی لگ ری جول ...؟ سارا دن چپ رہنے کے بعد اشرف تیز آداز میں بولے "ایلس مجھے جینے دو ایلس۔۔۔ "وہ کانبیتے ہوئے گھڑے،ہوگئے۔ " میں کب جینے نہیں دے رہی ہوں۔ " پیار سے ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی طرف تھینچا ۔۔۔ اجسے پر سب کا اپناحق ہوتا ہے اشرف ۔۔۔ جسنے کاحق میں کہاں چھین رى چول۔" " پھریہ الجی الجی باتیں کیوں کرری ہو۔۔۔ آج جو دن بحر کرتی رہیں وہ سب كياتها؟" ومحج لگا، بس آج کا می دن ملاہے محجے۔ " وہ کھلکھلاتی۔۔۔ "امکی بورا دن۔۔ بسنزاروں لا کھوں سیکنڈ۔۔ کئ کئ گھنے۔۔ " وہ گرم ہوا کے تھییڑے کی طرح گزر كية مدد مين كم جوري جون اشرف!" اس نے کیکیا دینے والی سانسوں کی ہلیل سی۔ «سنو، تم مجھے باد نہیں کروگے۔" وہ پلٹ کر بولی۔ "ا کی چیز جو نہیں ہے،اسے یاد کرنے اور جذباتی ہونے سے كيا حاصل؟ وه دك رك كرسانس في ري تحيد سيرے ياس شابد بهت كم وقت جدیں آج کی دات کو یادگار بنانا جائی ہوں۔ یاد کرو ایک سال سے تم نے مجھے چوا سیں۔۔ چونے کی تھی خواہش سیں ہوئی تا۔۔۔ وہ بنسی۔ چھونے سے سیلے ا كي دُريوك مردتم بين جاكتا مو گاجه مجھے چھونے سے كھن آتى ہوگ." اشرف نے جونک کراس کی طرف دسکھا۔

اس نے حکم صادر کرتے ہوئے کہا۔ پہلو، کیڑے اتارو، میری بیماری سے مت ڈرو۔ تم گھرارے ہو۔۔ نہیں بی سرنہیں گئ ہوں۔ تمہارا ساتھ دے سکتی مول اتناول ياور بياب ميرك ياس. وہ خود ی آگے بردھی۔ اشرف کے کیروں کے بٹن بیں اس کی انگلیاں الج كتىن ايك مىزىرابى مونى ايك سنىنى سى اندر تيركى ـ وه آبست آبست اس پر فکھے لگی۔ ہاں میلے مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ہاتھ خوبصورت نہیں ہیں۔ تمارے بیال سے ... بیال تک کا صدروہ مینے پر انگلیوں سے شگاف ڈال ری تھی سد بدصورت ہے ....دیکھو نا، کتی مدت بعد تمارے اس گستال کی سیر کر دبی جول میں غلط تھی اشرف۔ تمہارے بدن میں کسی حسین عورت کے خطوط کی طرح گداز اور پیج موجود ہیں۔" وہ تھلکھلا کر بنسی۔ اس ف سنے بو کھلا کر سانب کی طرح سرسراتے اس کے بإنفول كود مكيا ده سركا بيج بثار "نهيس دخداك واسطدر نهيل ايلس" ابس این موجودگی کی گواہ رہنے تکد" اس نے انگلیل کا رقص بدستور جاری رکھتے ہوئے کھا۔ "آج تم دی کروگے جو میں جاہوں گ۔ اس کے بعد مذہبی چاہوں گی اور مذاس کے لیے موجود رہوں گید بال تم ہو گے۔ تمہاری دنیا ہوگی اور تم ا بن صرور توں کے لیے سمان میں سیر کرتی چراوں کی طرح آزاد ہوگے۔ چو مجھے ميراب كردسه مچر دہ کسی ناگن کی طرح لہراتی، سمندر کی طرح گرجی اور کسی سیلاب ز دہ ندی کی طرح مبتی حلی گئی۔

(9)

قارئین اس کے بعد کھانی ہت کم بچی ہے۔

ایلس مرکن شاید اسے اپ مرف کا علم ہوگیا تھا۔ اس رات کے بعد ایک رات اس کی زندگی میں اور آئی ۔۔ مگر وہ بے لذت اور بستر مرگ پر کروٹیں بدلتے ہوئے مریض کی آخری شب کی طرح ہولناک اور اذبیت ناک تھی ۔۔ پھر ایلس ہوئے مریض کی آخری شب کی طرح ہولناک اور اذبیت ناک تھی۔۔ پھر ایلس ہمیشہ کے لیے بادلوں میں کھوگئی۔ "اس شب مرف سے پہلے کچے لیے کی مہلت نکال کروہ این خواب گاہ کی میز پر کچے لکھ دی تھی۔۔۔

میں موت کو دیکھنا جائی تھی ... اس لیے اس کے بارے میں دسوں طرح کے براسرار تصور آنکھوں میں سجائے تھے۔۔۔ بیں صنے کی طرح جیتی اور مرنے کی طرح مرگئے۔ میں اپنی سانس سانس کو بٹور کر اس میں زندگی رکھ کر جینا جاہتی تھی۔۔ مرنے ے مطع میں تشد نہیں رہنا چاہی تھی۔۔ مجھے خوشی ہے۔ میں تشد نہیں ری میں نے شابانہ کو لیمی ہے بس اور لاچار نہیں سمجھا۔۔۔ اس لیے کیمی اسے ایدیش نہیں دیا۔ کسی کے چلے جانے ہے کوئی بدنصیب نہیں ہوجا تا۔۔ ( کاٹی ہوتی لائن )۔۔۔ زندگی جس کے پاس ہے۔۔۔ (پھر کاٹی ہوئی)۔۔۔۔اس میں اس کے ہونے کا احساس بی اس نیا کو یار لگاسکتا ہے۔ اسرف ر مجی ترس نہیں آیا۔ میں جانتی ہوں۔ (حرف موٹے ہوگئے ہیں) اپنیسب طرح کی صرور توں کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، غلام نہیں ہے۔۔۔ دہ اس ضرورت کو کسی مذکسی طرح نورا کرلے گا۔۔۔ میں دونوں کی طرف سے مطمئن ہوں۔ دونوں کے سامنے زندگی کے دھارے کھلے ہی تاوقتیکہ موت نه آجائے۔۔ایک انجانے سفریر نکلتے ہوئے اپنے تجسس کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں میں۔ یا بوں تحمیل کہ میں چاہتی ہوں۔۔ (کھی سطر کاٹی ہوئی) پند نہیں انجانے سفریس انسان کو کیسالگتا ہو گااور سی چیز مجھے مطمئن کرری ہے۔" اس کے بعد حروف تر چے ہوگئے۔ جیسے لکھتے لکھتے قلم کی نب ٹوٹ گئ ہو۔۔ یا ہاتھ کانینے لگے ہوں۔ ایک چوٹی سی لکیر کے ساتھ ی عبارت ختم ہوگئی تھی۔



آ کے چلتے چلتے اچانک / پلٹ کر پیچھے دیکھنا میر نہیں ہے / صرف اپنے آپ کو محسوس کرنا ...... زندہ اور پیچھے / چھوٹ جانے دالے نشانات سے ..... سبق سیکھنا

م میرانی کهانیاں بچھ بیرانی کهانیاں (۱۹۸۰ء سے ۱۹۹۰ء)



## این کهانی

میں نے بے چارگ سے اس کی طرف دیکھا۔ آؤنا؟ دہ مسکرا کر دور ہٹ گئی ۔۔۔۔ جاؤ ۔۔۔۔ نہیں آتی ۔۔۔۔

آؤنا سسسد

نهيس آقي ۔۔۔۔۔

میں جتنا اس کے بیچے بھاگتا اوہ اتنا آگے بھاگ کھرای ہوتی ہدیہ سب کیا ہے میں اب ترس کھانے والے لیج میں اس سے گویا تھا۔ سنو، تم مجھے لکھنا چاہتے ہو۔۔۔۔وہ مچر مسکراری تھی۔

بال سدر بان سدر مح

عمد المحمد ا

بال-مِعاتى- بال \_\_\_\_

کوئی دیسی کمانی جس سے تمہارے اندر کے کمیونسٹ کو سکون مل سکے۔ دہ بنس رہی تھی۔۔۔۔ کمیونزم بنس رہی تھی۔۔۔۔ کمیونزم اندر کے کمیونسٹ کوج کیوں؟ بدھو۔۔۔۔ کمیونزم اب کمیس نہیں ہے۔اب روس کو ی لو۔۔۔۔ گور با

چ ف نی ہوا کے امام بن گئے۔۔۔ کیوں گلاسنوست پیرستر تیکا اور کارل مارکس کے بت ڈھادیے گئے میال ۔۔۔۔ چلو جاؤیس نہیں آتی۔۔۔

ده مجر تقد لگاری تمی ....

سنو مجم عصد آگیا۔ پاگوں جسی بات مت کرد۔ کمیونزم کوتی، تماری دنیا

میں رہے والے انسانوں کا خبب شیں ہے۔۔۔۔

وہ مجرمسکراتی۔ اس لیے تمام محمونسٹ ملکوں میں دراڑ پڑ گئی ہے۔

بكومت ومجمع عصد الكيا .... كونى الركسى عقيد كوچوك بيونچانے

کی کوسٹسش کرے تواس سے عقبیرہ زخمی نہیں ہوتا۔

تمادے محموزم کی قبر کھد گئ میال ....

دەلگا تارىنے جارى تھى دىد

دیکھو، نہیں آنا ہے تو مت آؤ ۔۔۔ لیکن اس طرح میرا نداق نہیں اڑاؤ۔۔۔ کچے سمجھنے کوسٹسٹ کرو۔ مجھے کچ چاہیے۔ میرا مطلب ہے۔۔۔ جے لکھتے ہوئے مزہ

· جائے۔ اور پڑھنے والے ۔۔۔۔ بس دل تھام کسی۔۔۔۔

بعنی نیا زاویہ چاہے۔۔۔۔ ادر وہی غربی ہو۔ گفن ہو ۔۔۔۔ جس میں رو انٹسزم کے تمام پہلو ہوں ۔۔۔۔ جے پڑھے میں ہمیشہ سے لوگوں کی دل چسپی رہی ہے۔۔۔۔ کیوں ؟ مزہ آتا ہے نا ننگا یا دکھاتے ہوئے۔ میاں وقت بدل چکا ہے۔۔۔۔۔ کیوں ؟ مزہ آتا ہے نا ننگا یا دکھاتے ہوئے۔ میاں وقت بدل چکا

-----

وه بنس رې تمي

وقت نهين بدلا بصديه

بدل چکاہے ۔۔۔۔

میں نہیں مانتا ۔۔۔۔ بدلتا تو میں بھی بدل چکا ہوتا۔۔۔۔ میں تو اب تک وہی ہوں ۔۔۔۔ میں نو اب تک وہی ہوں ۔۔۔۔ جال میلے تھا، وہیں اب مجی د ہوں ۔۔۔۔ جال میلے تھا، وہیں اب مجی د دنیا گول ہے۔ دہی قلم ہے کاغذ ہے۔ روز روز کی تھان ہے۔ پریشانی ہے۔ ایک غیر

یقینی زندگی ہے۔ بے سکونی ہے، کیون اکھ نہیں بدلا۔۔۔۔ بدل چکا ہے۔ وہ ہنسی۔ تم لکھنا چاہتے ہونا۔۔۔۔

ہاں سدست

توتھری وہیلر والوں پر لکھو

گذائمڈیا ۔۔۔۔

فاک گڈ آئڈیا۔۔۔ وہ زور سے ہنی ریہ کس کے مکان میں آئ کل تم رہ رہے ہو۔ یہ بڑا سا تین مزلہ مکان۔۔۔۔ تم نے صرف ایک مزل کرائے پرلی ہے۔
یہ مکان کس کا ہے؟ چ تو یہ ہے کہ تم ان پر لکھ بی نہیں سکتے۔ لکھو گے تو لوگ بیوتوف سمج کر تمہارا خاتی اڑائیں گے۔ اسٹوپڈ، پاگل۔۔۔ گدھا۔۔۔ کچ بھی کہ دیں گے۔۔۔۔ جانتے ہو کیوں۔۔۔۔ اس لیے کہ جانتے ہوئے بھی جو بات ان کے دل میں بس چی ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔۔۔ بعنی تم لکھو گے تو لوگ ہنسیں بس چی ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔۔۔ بعنی تم لکھو گے تو لوگ ہنسیں کے۔ اور تم دران تم کو اس مور پر گھانے جا رہے ہو۔ دیکھتے کیا ہو۔ آنکھیں کے۔ اور تم دران تمان تم رہتے ہو،ایک تھری وہیلہ والے کا ہے۔۔۔۔ آسائش کے جتے سامان اس کے پاس ہیں۔ کیا تمہارے پاس ہیں۔ یا تم سوچ سکتے ہو؟

نهيل سسد

وہ زور سے بنسی لیکن کھر بھی تم اس تھری دہیار والے کی کمانی نہیں لکھ سکتے، تمہیں کمانی کھانی کے ایک ہے۔۔۔۔۔ سکتے، تمہیں کمانی کے لیے ایک بے چارہ غربت کا مارا تھری وہیار والا چاہے۔۔۔۔۔ پیسے پیسے کا مختاج دم توڑتی ہوی۔۔۔ جھگ والا مکان اور ۔۔۔۔ وقت بدل چکا ہے

ميان درد. ده مچر محلکھلاتی بهدرید

ين سكة بن أكياسيد

سنو۔۔۔اس راوڑی والے کی کمانی لکھو گے جو تمہادے گر کے نیچے خوانچ لگاتا ہے اور روز آتے جاتے تمہیں سلام ارتا ہے۔

ہاں۔۔ ہاں۔ کیوں نہیں۔
مود کھ۔ اس نے عجیب آنکھوں سے میری طرف دسکھا۔۔۔۔۔ وہ اپنے لڑکے کو
باہر پڑھنے کے لیے بھیجنے والا ہے۔۔۔ اور اس کے پاس بھی ۔۔۔۔
دیکھو۔۔۔ تم مجھے پاگل بنا رہی ہو۔۔۔
خیر چھوڑون یاگل تو صحیح معنوں میں اب تم ہو گے۔۔۔ وہ رگھوا جو روز
تمہادے گھرکی گندگی صاف کرنے آتا ہے۔ اس کی کھانی ۔۔۔

بال ۔۔۔ بال ۔۔۔

اس نے مذاق اڑا یا۔ تم کھی اس کے گھرگتے ہو۔ وہ آئ کل اپنا مکان بنوا رہا ہے۔ ۔۔۔۔ وہ ہنسی ۔۔۔۔ وہ اس کا بیٹا مکان بنوا رہا ہے۔۔۔۔ وہ ہنسی ۔۔۔۔ وہ اس کا بیٹا اس کی مبور اس کی لڑکی سب کمائی کرتے ہیں۔ اور تم ۔۔۔۔۔ اس نے کھلی اڑائی ۔۔۔۔ تم سے ہرمعالمے ہیں بہتر ہے وہ ۔۔۔۔ موات تم ارد ور اور اور ی کھاوے کے۔

وہ مسلسل بنے جا رہی تھی۔۔۔ کچ اور ساؤل۔۔۔۔ کس کس کے بارے بیں
تم جا تنا چاہتے ہو۔۔۔۔ یہ تمماے آس پاس لینے والے لوگ۔۔۔۔ جے تم اپنے لکھنے
کا موضوع بنانا چاہتے ہو۔۔۔ اور ایک تنگ کوٹھری بیں بیٹھ کر کھانیاں گڑھتے
ہو۔۔۔۔ فرضی۔ کالنیک ۔۔۔۔ میاں زمانہ بدل چکا ہے۔ بال تم دہی ہو۔۔۔۔ وہیں پرانی
جگہ۔۔۔۔۔ اور جب تک آنکھیں کھول کر غور سے اس بورے ماحول کا جائزہ نہیں
لوگے۔ تم دہیں رہو گے۔ اس بار دہ بنسی نہیں سنجیدہ ہوگئی۔۔۔۔ سنو تمہیں لکھنا
ہے نا تو دوسروں کا چکر چوڑد۔ اپنے پر لکھو۔ اس لیے کہ اب ایک تم ہی رہ گئے ہو
جس پر لکھنے کی ضرورت ہے۔۔۔۔

00

کهانی بنسی اور غایب ہو گئی۔

## بجھونا

منگرو کو یقین نہیں آرہا تھا کہ کوئی اس کا بچونا بھی چوری کرسکتا ہے۔ مردی سے تُصحُرتی ہوئی رات ۔۔۔ کھلابس اسٹاپ۔۔۔ چاروں طرف سے آتی تُصندُ کی لہریں گوشت بوست کی عمارت کو جھیدتی ہوئی مکل جاتیں۔ اور اب ہڈی کے ڈھانچے میں گوشت تھای کتنا۔

اس نے ایک ہاد بھر جھانک کر اسٹاپ کے پھر والے بینے کے نیچے دیکھا۔
جہاں سے پورے دس سال میں کسی نے اس کے بسترے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہاں و دور ایک بار بس اسٹاپ کی مرمت کے بی دوران اس کا بچھونا ادھر ادھر صرور ہوا تھا۔ نیکن چوری کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں مرمت کے بی دوران ایک بار مزدوروں نے بیشاب گھر کے قریب اس کا بچھونا بھینک دیا تھا۔ لیکن وہ گرمی کا موسم تھا۔ وہ رات کے لوٹا، بچھونے کو بدبود بی دبوار سے اٹھا کر دیر تک پھینکے والوں پر گالیوں کی بارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو صفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو صفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو صفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو صفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو صفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو صفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بیارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو صفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بیارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو سفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بیارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو سفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بیارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو سفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بیارش کرتا رہا۔ لیکن ان گالیوں کو سفنے کے لیے تھا بی کون۔۔۔ بھر والے بینے کے بیارش کرتا رہا۔ کیارہ کیارہ کیارہ کرتا رہا ہوں کو سفنے کے لیے تھا بی کون ۔۔۔ بھر والی کرتا رہا ہوں کو سفنے کیارہ کیارہ کرتا رہا ہوں کی دوران کی کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں کو سفنے کے لیے بھر کرتا رہا ہوں ک

اس کی چیخ سن کر بڈھے نے ناگواری سے کہا تھا۔ سوجا۔۔۔ کیوں۔ سوجا۔۔۔۔؟ کوئی بھائدہ ہو تو جلا۔ گلا بھاڑ بھاڑ کر۔۔۔ بڈھے کے سارے جسم میں چلڑ پڑھئی تھی۔ سارا دن بس اسٹاپ کے سات میں دہ بدن تھجاتے اور نویتے ہوئے گزار تا۔ بھلا ایے کابل لوگوں کو کون بھیک دیتا ہے۔ جب تک جیا، بدن کے چلڑ کو نوچت نکالے جیا۔ کم بخت در بھر ایک دن میونسپلٹی والے اس کی لاش لے گئے۔ میں تھا ہی کیا۔ دو بڑے سانز کے جگہ جگ کی جگہ اس کی جگہ اس کی الش لے گئے۔ میں تھا ہی کیا۔ دو بڑے سانز کے جگہ جگہ سے بھٹے ہوئے ہوں کا بچھونا وہا۔۔۔ بچھونے میں تھا ہی کیا۔ دو بڑے سانز کے جگہ جگہ سے بھٹے ہوئے والے انہ کی سازے کے بعد اس کے جائے والے بڑے جائے اس کی اکلوتی وضائی، جو اس کے مرفے کے بعد اس کے چلڑ والے بڈھے دام آسرے کی اکلوتی وضائی، جو اس کے مرفے کے بعد اس کے قصفے میں آگئی تھی۔ بس بی کل سامان تھا۔ صبح، بھور ہوتے ہی وہ اپنی کل جائیداد وسی سے باندھ کر بین کے نیچے ٹھونس و بتا۔ بھر۔۔۔دہ جام اللہ کا۔۔۔ مکل جا تا۔ بستی دی جام اللہ کا۔۔۔ مکل جا تا۔ بستی۔۔۔ آخر دھندے کے لیے باتھ یاؤں تو چلانا می پڑتے ہیں۔۔۔۔۔

منگرو کو پھر بھی یقین نہیں آرہا تھا۔ بینج کے نیچے کی خال جگہ کو بار باراس نے باتھ پھیر کر دیکھا۔۔ ہند جائے گا کھال۔۔ ادھر ہی ہوگا۔۔ بس اسٹاپ کی مرمت بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامان کے ادھر ادھر ہوجانے کا خدشہ ہو۔ مراک کے اس پار پیشاب فئی کرنے دالی سادی جگہوں پر وہ دیکھ آیا تھا۔ اب ٹھنڈ ک اس کے پور پور بین اتر نے گئی تھی۔

بحجونانهين ملاتو ....؟

اتن دات گئے مفنڈین کون اے اپنا بچونا دے گا۔ سونے کے لیے۔۔۔؟
اس نے کنادے مصلے پر لیے سوامی کو دیکھا، جو گھوڈے نے کر سورہا تھا۔ چھلکا المال بھی گدڑی ہیں منہ دیتے رام ہوگئ تھی۔ اسے سب پر عصد آرہا تھا۔ چھلکا المال بھی ہیاں تمین سال سے تھیں۔ پہلے کھاں تھیں، اسے نہیں معلوم ۔۔ بول بھی المال صاف صاف بولتی نہیں تھیں۔ مرنے ہی کے دن تھے۔ جو بولتی تھیں، سمجھ ہیں نہیں مساف صاف بولتی نہیں تھیں۔ مرنے ہی کے دن تھے۔ جو بولتی تھیں، سمجھ ہیں نہیں آتا تھا۔ ہاں چھلکے کھانے کا بے حد شوق تھا۔ جب سب ادھر ادھر سے اٹھاکر، چھلکے میں خاص کر خربوزے اور کیلے کے چھلکے تو بے حد شوق سے ہور کر کے آتیں۔ خاص کر خربوزے اور کیلے کے چھلکے تو بے حد شوق سے

ڪھا تنيں په

اسے عصد آگیا۔ کم بخت سوگئ سوامی بھی سوگیا۔ اس کے بچھونے کی کسی
کوفکر نہیں۔ چھکا امال تو گدڑی ہیں مند دیئے الیے سوتی ہیں کہ مردہ بہتر۔۔۔ چھکا امال
کے دوسری طرف رنگروٹ سوتا ہے۔ مکار۔۔۔۔ ایک نمبر کا دخا باز۔۔۔۔ لیکن ایک
فائدہ ہے، رنگروٹ سے۔ دس سال پہلے جب وہ اس جگہ آیا تھا تو بیمال سونے کی جگہ
نہیں رہتی تھی۔ لیکن رنگروٹ کا چھڑا بہت کام کا ہے۔ پھڑا دکھاکر کام چلاتے گا
اپنا۔۔ بول سوتے گا بیمال سالے۔۔ سادے سنسار ہیں بیمیں جگہ بلی ہے۔۔۔۔ بنس
کر بتا تا ہے اسے۔۔۔ جتن مرضی پیر پھیلا کر سوق۔۔ جب تک رنگروٹ ہے۔ سونے
ہیں کوئی شکلیف نہیں۔

رنگروٹ کا گلا کھڑ کھٹر کرر ہا تھا۔

اس کے بی بین آیا، آگے بڑھ کر وہ سوامی، رنگروٹ، جھنکا امال سب کو جگادے۔ سوامی کو تواس کے بی بین آیا، آگے بڑھ کے بارے بین سب کچ معلوم ہوگا۔ وہ ان کے بہتروں بین بی رات بجر کے لیے جگہ مانگ لیے۔ تھوڑی سی جگہہ بس وہ الیے بی ایک کردٹ سے گزارہ کرلے گا۔۔۔ دوسرے دن دیکھا جائے گا۔

امال مسداو حيلكا امال به

آگے بڑھ کر اس نے چھلکا اہاں کو بلایا، ڈلایا۔ گدری بدن سے بٹانے ک کوششش کی طرح بھاری۔۔۔

حِلكا امال ... حَفِلكا امال ...

اندھیرے بیں اسے لگا، اس کی آواز کچے زیادہ ہی زور سے پھیلتی جارہ ہے۔
اسے ڈرلگتا تھا تو صرف رنگروٹ سے۔ کم بخت کی نعیداڈ گئی تو پھر چھرا نکال دے
گا۔ اوں بھی رنگروٹ جب موج بیں ہوتا تو بتا یا کرتا کہ بتیا کرنا، اس کے بائیں ہاتھ کا
گھیل ہے۔ اب تک دس خون کرچکا ہے وہ۔

امال سندامال سند

بجفونا

ہاں۔۔۔ نہیں ہے۔

کیوں۔۔کہاں رکھا تھا۔

سوامی جھٹ سے اٹھ کر تھیلے پر بیٹھ گیا۔ میں ... دس سال سے میں تو تھا۔ آج نہیں ہے"۔ "اوهدر محمال گیار" " مُصندُ كافي يراري ب سواي محاتى ."

"بال يراتوري بي اليكن توكرے كاكيا۔ س ابوري سلكالے وات بيس بي ى كنة كلف بل كاث ليه.

سوتے سوتے سوامی نے بھر اسے آواز لگائی۔ سن۔ دہاں میری ردی پڑی ہے۔ اسے مت جلانا سالے۔ سمجھا۔ اب سوجا۔ دماع مت جات ۔۔۔۔

> · --- / --- / سوای کا گلا پھر بولنے لگا تھا۔

اسے لگا اس کے بچھونے کا غاتب ہونا ان کے لیے کوئی حادثہ ی نہیں ہے۔ سب کیے مزے بیں مورج میں۔اب بچاہے رنگروٹ۔ بات بات یر چھرا نکالے والاسه لبينء

مُعنڈ بڑھتی جارہی تھی۔ رنگردٹ کے خرائے ج دسجتھے۔ رنگروٹ بھاتی ....

دھیرے ہے ،ونتی کرنے کے لجہ میں اس نے رنگروٹ کو کندھے ہے بکڑ کر بلایا۔ خلاف آن قع رنگروٹ نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھول کر غور سے اس کے بدن پر جھولتے اکرے کرتے ، چھٹے سوئیٹر ،اور آدھے تہمد کو کھے دیر د سکھا۔ بھر

> میرا ....میرا بچوناکس نے فائب کردیا۔ رنگروٹ بھاتی۔ كياه

رنگروٹ بچھونا ایک طرف کرکے بیٹھ گیا۔ دیکھ۔۔۔ ٹھیک سے دیکھ۔ بچھونا کون لے جائے گا۔

بال رنگروٹ بھائی۔ مب جگہ دیکھ لیا۔ سٹرک کے پار ...ادھرادھر... موت والی جگہ؟

وبال تھی ۔۔۔۔

کال ہے ۔۔۔۔۔

رنگروٹ کے چیرے پر ایک لیے کو فکر کی لکیریں پھیلیں۔ پھراس نے تنقد

لگایا۔

بڑھے ۔۔۔۔اب کے گاکیا بڑھے

مجے تھوڑی سی جگہ دے دو نا۔۔ایے بچونے ہیں۔

رنگروٹ ہنسار۔ پگلا گیا ہے۔ یمال تو یہ بچھونا ہی بورا نہیں پڑتا۔ اوپر سے تو بھی جگہ گھیر لے گا۔ رنگروٹ تھوڑا فکر مند ہوا۔ ہماری تو ساری کمائی بچھونا ہوتی ہے۔ ارسے ۔ کیا؟ کہ بچھونا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زندگی بھر سالاہم کماتے ہیں کیا۔
یمی بچھونا۔ اس نے بچھونے کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے ہوئے کما یمی بس ۔۔ یمی ملکیت ہوتی ہے ہماری۔۔ تیری ملکیت گم ہوگئ ہے۔

ملكيت ....ا عدر نگردث كى بات النجى لكى ـ

ا مک بات س ۔ جاکر بولیس بیں رپورٹ لکھوا دے۔

ربورث ؟است بنسي آگئ بھلاميري دبورث كون لكھ گا؟

کیوں نہیں لکھے گا، رنگروٹ کے جہرے کا رنگ بدلا۔ وہ بچیونا تیری زندگ مرکی کا کی تھا یا نہیں۔ بھروہ کا آن لٹ گئ تو ؟۔۔۔یہ بڑے لوگ کرتے کیا ہیں۔ خطرہ ہے۔ ذرا ذرا ہی بات پر بولیس ہیں ربورٹ ۔۔۔لیکن تیرے معالمے ہیں ایک خطرہ ہے۔

رنگروٹ کو جیسے کچ یاد آگیا۔

"کیاخطره ؟"

میں بتادوں گا۔ منگرو جھٹ سے بولا۔ دو بورسے ایک رصانی۔ ایک ممل

رنگروٹ نے قنقدلگایا۔ "واہ رہ بڑھے میال۔ اور وہ مان جائیں گے۔ ارہے پولیس والا کھے۔ گا استنے سے سامان کے لیے تو تسجی بے چین نہیں ہوسکتا۔ عنرور تو بھیک کی آڑیں چرس گانجہ اسمیک بیجتا ہو گا۔ آج کل سارے بھیک منگے میں کرتے ہیں۔"

ا جھا۔۔۔ منگرو کی آنگھیں پھیل گئیں۔ لیکن میرے لیے توسب کچے میرا بچیونا تھا۔ابرات کیے گزاروں گا۔؟"

منگرو نے سوچا، بچھونا نہیں ملاتو۔ بل بل برهتی ہوتی تھنڈ ... مسرد لهر بدن کی کمزور عمارت کو ہلاتی ہوئی اندر تک بھونچال اٹھانے والی ہوا۔ اور آدھی رات ۔۔۔ اس نے رنگروٹ کو دیکھا، جو چند ہے معنی ادھر ادھر کی گیوں کے بعد اپنے بچھونے میں جا گھساتھا۔ وہ اسٹاپ کے باہر آیا۔ سڑک سنسان تھی۔ ادھر ادھر فٹ پاتھ پر کئی غریب بدن اپنے اپنے بچھونے میں سوتے پڑے تھے۔ ایک وہ ہے جس کا بجيونا حين گيا۔

سر ک پر دو چار قدم چلنے کے بعد اس نے دیکھا۔ ایک بولیس جیب اری ہے۔منگرد کو ایک بلکی سی اسید نظر آئی۔ دہ بوری قوت لگا کر چیخا۔

جىي كھ تىز ہونی۔

ده جان لگا کر دوڑا۔ سنوصاحب ریک جا قصاحب ...

جیپ دھیرے ہوئی۔ مچرجیپ رک گئے۔ جیپ سے اثر کر ایک در دی والے

نے اسے گھور کر دیکھا۔ کون ....؟

بانتیا الزیمرا تا جوا وه پاس آکر ڈول گیا۔۔ بین .... بین ... صاحب...

"اتنی رات گئے۔۔ جبیب کیوں رکوائی۔۔ "انسپکٹر کی آنکھوں بین عصد تھا۔
"صاحب ... اسے لگا اندر کی ساری ٹھنڈ کو باہر نکال کر وہ بلکا ہوگیا ہے۔۔۔ صاحب جو صاحب کے نہیں کایا صاحب۔ جو صاحب ... کی نے میرا بچونا غائب کردیا زندگی بین کچھ نہیں کایا صاحب۔ جو کایا وہ میں بچونا تھا۔ جسے اپنا کہہ سکوں۔ وہ میں بچھونا تھا صاحب۔۔ باتی اپنا کچھ نہیں۔۔۔ دن بھی نہیں صاحب۔۔ رات بھی نہیں۔۔۔ بس بچھونا تھا صاحب۔۔ ماری زندگی بھرکی کائی۔ "

"تو تمهارا بچھونا غائب ہوگیا"۔ انسپکٹر کی آنکھوں میں شک تھا۔ وہ پاس محرے آدمی سے بولا۔

چلو۔ آج اے لاک اپ بی بند کردو۔ وہاں اے بچیونا بھی دے دینا۔

اس دات اسے بچھونا مل گیا۔

وہ دات اس نے لاک اپ میں گزاری۔ دوسری دات اس نے دیاوے کراسنگ کے پاس گزاری۔ دوسری دات اس نے دیاوے کراسنگ کے پاس گزاری۔ بچپن سے ایک بات سنتا آیا تھا، جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ اپنے کہاوت اسے چتے دن سمجہ میں آئی۔ دات ہوگئے۔ دیلوے اسٹیٹن پر اس نے اپناشکار ڈھونڈلیا تھا۔ سب سورہ نے۔ کھی کوئی ٹرین پاس سے گزرتی تو انجن کے چینئے کی آواز سے بدن میں گری مجرجاتی۔ وہ دھیرسے دھیرے اپ شکار کی طرف بڑھا۔۔۔ اس کے بدن پر نیا کم بین میں تو اندر کیا۔ اندر سورہ آدی کے میان تھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر پہلے اس نے اپنا دھر اندر کیا۔ اندر سورہ آدی کے بدن میں مرکت ہوئی۔ اس نے اول آل کرکے کروٹ لینا چاہی مجراس کی آنکھ کھل بدن میں مرکت ہوئی۔ اس نے اول آل کرکے کروٹ لینا چاہی مجراس کی آنکھ کھل گئی۔ گھراکر اس نے منگروکی طرف دیکھا۔

سونے دے۔۔۔۔منگردکی آدازیس تلوارسی دھارتھی۔ دسلے پتلے آدمی کے جبرے پر گھبراہٹ تھی۔ "بید محمبل کھاں سے لیا۔۔۔۔؟"

«ج.....»»

"كمال سے ليا؟"

ده بانٹنے ۔۔۔۔ آستے تھے۔

"بانتے ۔۔۔ منگرو کو شک ہوا۔ دس سال میں تو اسے حمیل بانتے کوتی نہیں

**ایار** "

"توكرتاكيا ہے؟".

مزدوری دیم بن رہاہے نا..."

"اكيلا؟"

"بال---

وہ دھیرے سے پھیمسایا۔ "دیکھ۔ میں اچھا مدمی نہیں ہوں۔ کی خون کرچکا

بهول به

"جی ۔۔۔۔" "مجھے یہ کمبل چاہیے۔"

"جي -----

"ديكھ بلاكرے گاتوميرى جيب يس چاتو ہے۔ اب چپ چاپ سوجا۔ ميج

ے کمبل میراد"

لیکن صبح ہونے سے مہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئے: دیکھا تو مزدور نہیں تھا۔
یوپارہ۔۔۔ اسے افسوس تو ہوا۔ لیکن خوشی بھی ہوئی۔ کردر تو سدا سے مارا جاتار با
ہے۔ پھر لوگ کردر ہوتے ہی کیوں ہیں۔ دہ مجی تو اب تک .... جو ہوتا ہے اچھے
کے لیے ہوتا ہے۔ مزددر پیچارہ لگتا ہے رات کے کسی بیر ہی خوفردہ ہوکر بھاگ گیا۔

منگرد کولگا دس سال اس نے بیکاریس گزالدیت یہ نیا کمبل ۔۔ بورے دس سال موت جیسے گندے بدبودار بچھونے بیل گزارا کیا اس نے۔ بعد بدبودار بچھونے بیل گزارا کیا اس نے۔ بعدر بونے سے پہلے ہی وہ کمبل لے کر پرانے دالے بس اسٹاپ کی طرف

چل پڑا۔

سوامی ٹھیلہ لے کر جاچکا تھا۔

رنگروٹ اب تک سویا ہوا تھا۔ چھکا اہاں کا آدھا چرہ بوریے سے جھا تک رہا تھا۔ اسے لگا اے کچھ اورجا ہے۔ یہ کچھ چاہیے کی طلب پہلے پیدا ہوتی تو اب تک سبت کچھ بنل چکا ہوتا۔ اور جب کچھ بدلتا ہے تب ہی ایک کے بعد دو سرے کی طلب پیدا ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہے۔ یہ مجمل اب اس کی ملکست ہے۔ کہوتی ہے۔ اسے لگا اسے یہ جگہ بدل دین چاہیے۔ یہ محمل اب اس کی ملکست ہے۔ لیکن یہ ملکست کوئی دو بارہ بھی چراکر لے جاسکتا ہے۔ دس سال میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ لیکن یہ ملکست کوئی دو بارہ بھی چراکر لے جاسکتا ہے۔ دس سال میں کچھ بھی نہیں بدلا۔

اں کی آنکھوں میں ایک عجب سی چیک الرائی۔ ملکیت سنبھال کر رکھنے اور سرچیانے کے لیے اب اے ایک چھوٹی سی جھونیڑی کی ضرورت محسوس ہوری تھی ہے۔

اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آگئ۔جو ہوتا ہے التھے کے لیے ہوتا ہے ۔!!

ادراق (خاص نمبر) راشٹریہ سارا

# كنكن

و٥ دونوں چلتے چلتے تھمرگتے۔ سامنے می زاورات کی دکان تھی۔ رنگ برنگ لباس پہنے مرد عورتیں زاورات کی خرید و فردخت میں مشغول تھے۔ بورے شہر میں زلورات کی یہ سب سے بڑی دکان تھی۔ باہر لگے ہوئے شوکیس بیں چھر کی ایک حسن مورت نے خوبصورت طلاقی کنگن پین رکھا تھا۔ اوکی نے للیاتی نظروں سے کنگن کو دیکھا۔ پھرانے مرد سے بولی۔ "كتناخوبصورت هيه" "بال مبت خوبصورت" " كافي يبينول من الح كانا ....؟" "بال سنت پییوں میں" لڑکے نے اشارہ کیا۔ "دیکھتی نہیں دکان کے اندر كيے كيے لوگ بيں۔ كيے كيے قيمتى كيرے سے بوئے۔ "بالسلسلة بال" لڑک کا چرہ لٹک گیا تھا۔ گر دفعت اس کے چرے یہ مجر ے خوشی آگئی تھی۔ "میرے ہاتھوں بیں کیسالگے گایہ کنگنی،"

لڑکے نے لڑکی کے گندے میلے ہاتھوں کو دیکھا۔ پھر مسکرایا۔ سبت اچھا ۔۔۔۔بوت خوبصورت لگے گا۔"

"كياجم يه كنگن نهيس لے سكتے؟"

اس بار لڑ کے کا چرہ لٹک گیا تھا۔ "بت منگا ہے تا ۔۔۔۔ بت پید لگے

"-----

میم دونوں پیید جمع کریں گے۔۔۔۔۔ بھیک سے جو بھی ملے گا،اسے جمع کر لیں گے۔"

لڑکے کولڑکی کی یہ تجویز پہند آئی۔ اس نے حامی بھری۔ "بال یہ ہوسکتا ہے۔ بچت سے ہوسکتا ہے کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے پینے جمع ہو جائیں۔ بھریہ کنگن میں تمہیں بہنا سکتا ہول۔"

دھوپ تیز ہوگئ تھی، دونوں لیسینے میں شرابور ہو گئے تھے۔ لڑکی اب مجی للچائی آنکھوں سے شوکیس میں ہی ہوئی پتھرکی مورتی کو تکے جارہی تھی۔ جس کے ہاتھوں میں مینا ہوا طلائی کنگن بچر مج ہی بڑا اسچالگ رہا تھا۔

"آف ۔۔۔۔ ہم آج سے بی پیسے جمع کرنا شروع کر دی۔" "بال آج سے ہم زیادہ رات تک بھیک مانٹس گے۔"

مچر دونوں نے اپن صدا تیز کر دی۔۔۔۔۔ ان باپ۔۔۔۔ ایک بیدے کا سوال ہے ان باپ ۔۔۔۔۔ الیا بیدے کا سوال ہے ان باپ ۔۔۔۔۔ الچارے ان باپ ۔۔۔۔۔ اس دان دونوں نے جم کر بھیک انگی۔ پھر والیس میں بیدے گئے۔۔۔۔۔

"بال آج تو كافي آمدني جو كني"

"آج ہم نے محنت بھی کافی کی ہے۔" لڑکا سو کھی روٹی جباتے ہوتے بولا۔ لڑکی سنے بھی اپن بوطی کھول لی۔

"ہم الیی محنت اب روز روز کریں گے۔"

ہم الیی محنت اب روز روز کریں گے۔"

ہم یہ رونوں کا معمول ہو گیا زیورات کی دو کان سے گزرتے ہوئے لڑکی ہمیشہ

گی طرح مجمہر جاتی ہے ہر ۔۔۔۔ ہیجپ ارگی ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی۔
"پنتہ نہیں اور کیتے دن لگیں گے۔"
"بس اب جلد ہی" لڑکے نے یقین دلایا۔ اب ہم نے کانی پیسے جمع کر لیے

المان بد بال رف من المان المان المان المان المان المان المان

"اندر چلونا ۔" لڑکی نے دکان کی بھیڑ بھاڑ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔
"شہیں ابھی نہیں ۔ لڑکا بولا ۔۔۔۔۔ جب اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تب۔"
لڑک اب مایوس نہیں تھی۔ بلکہ ہرردز اب اس کی آنکھوں کی چیک بڑھتی جا

"محجے بقین نہیں ہوتا کیا ہیں چ چ یہ کنگن بہن پاؤں گا۔" "کیوں نہیں"۔۔۔۔لڑکے نے بقین دلایا۔ یہ کنگن تمہارے ہی لیے تو ہے۔ مگر اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔"

اس درمیان ایک نی بات ہوئی۔ لاک ماں بن گئی۔ اس کی گود بیں ایک چونا سا مونا نخا منا آگیا۔ کچ دنوں تک لاکا اکیلے ہی بھیک مانگئے جا تارہا۔ والہی بیں لاک لا کلیج چیتی۔ "وہ کنگن اب تک موجود ہے نا ۔۔۔۔۔؟"
"ہاں ۔۔۔۔ بس ذرا تم چلئے بچرنے کے لائق ہو جاؤ۔"
"آن کل تم اکیلے جاتے ہو۔ بھیک بھی کم ملتی ہوگی۔ پتہ نہیں پینے کب پورے ہوں گے۔"
"بس جلد ہی" لاکا مسکرایا۔ اب اپنا یہ بدینا بھی تو آگیا ہے۔ اب ہم نمین ہو گئے اب پینے زیادہ ملس گے۔"
گئے اب پینے زیادہ ملس گے۔"

اب ہم میلے سے زیادہ کمائیں گے اور کنگن۔۔۔۔۔ " اڑکے نے پیار سے لڑک کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔

الركی اب دھيرے دھيرے صحت مند ہونے لگ تھی۔ پھر اليک دن وہ مجی بھر اليک دن وہ مجی بھيک النگنے کے قابل ہو گئی۔ اب دوکی جگر انہيں تين آدميوں کے پينے بل رہ بھے۔ دونوں خوش تھے۔ لڑکی بھی اور لڑکا بھی۔ دونوں رات گئے تک واپس آتے۔ پھر پينے ملاتے۔ اب چ ج ان کے پاس مبت پينے بھی جو گئے تھے۔ ڈھير سارے پينے دونوں سکے کے ڈھير کو ديکھ کر مبت خوش ہوگئے ۔۔۔۔۔
"اب تو کافی پينے ہوگئے۔"
"باں کافی پينے ہوگئے۔"
"کيوں نہيں اب کل بی ہم بات کریں گے۔"
"کيوں نہيں اب کل بی ہم بات کریں گے۔"

دوسرے دن زیورات کی دکان پر ولیی ہی بھیر تھی۔ لڑکی کنگن والی عورت کو دیکھ کر مسکراتی۔ کچ دیر کے لیے اسے محسوس ہوا۔ دہ خود بھی شوکیس میں سما گئ ہے اور اس کے ہاتھوں میں طلائی کنگن جیک رہا ہے۔ لڑکا کچ دیر تک سوچتا رہا۔ بھر بولا۔ "آفد اندر چلتے ہیں۔"

لڑکی کی سانس اب تیز تیز چلنے لگی تھی۔ دونوں اندر داخل ہوگئے۔ اچانک امکی بڑی عجیب بات ہوئی۔۔۔۔۔ دد کان کے مالک نے انہیں باہر ہی دوک دیا۔

یہ کیا۔۔۔لڑک چونکتے ہوئے بولی۔ "پنہ نہیں کیا بات ہے؟" مر بات جلدى معلوم بوكئ ـ كي دير بعد اندر سے الك لاكا والي آيا۔ اور ان كى مقيلول يردس دس كے دوسكے تھا ديے۔۔۔۔ " يد سدد" لڑک ايك دم سے چونك يوسى سدر لڑ کا ایک دم سے بنس نیڑا تھا۔ اتر اؤ۔۔۔۔ " "تم سنے کیوں؟" ۔۔۔۔ لڑکی نے ادای سے دریافت کیا۔ "اس لیے کہ ہم د کان میں کنگن خرید نے گئے تھے اور د کان مالک نے ہمیں محکاری محدلها." لرط انتقهه مار كربنس يرا لرك بجه كي تهي مكر چرده دوباره سنبحل كي اب وہ اڑکے کی آنکھوں میں جھانگ رہی تھی۔ کیوں مذہم ان پیپوں کو اپنے بچے کے لیے رکھ دیں۔ "اسے اچھا کھلاتیں گے۔ یلائن گے۔ مِڑھائنس کے۔۔۔۔ " "بال .... لأكا خوش تها . دونول في الك ساته مل كربي كو يوم ليا .

### مهذب

ببر مهذب لوگوں كا ادارہ تھا۔ اور بير ادارہ حبال قائم تھا وہ الكِ محل تھا۔ قصر ڈرا کیولا کے طرز پر اس کا نام ہی پڑ گیا تھا قصر مہذب۔ اور یہ قلعہ ایک گھنے جنگل میں داقع ہوا تھا۔ رات کے سنائے میں یہ محل اور بھی خوف ناک لگتا جیسے بہت ساری و پہار سل کر چیخ رہی ہوں اور ڈرا کیولا انسان کا خون بینے کے بعد دیواروں مر الثارينكتا موالية تابوت من بند مونے جاربا موركية من قصر مندب من بهل بار داخل ہوتے وقت کھ الیا بی احساس ہوتا تھا۔ جیسے سست ساری پھگاڈرول نے ا چانک ایک ساتھ آپ پر شب خون مار دیا ہو۔ ان ساری باتوں کے باوجود ادارہ دن بدن به دن ترقی کر رباتها اور مهذب لوگول کی فرست میں اصافہ ہوتارجا رہا تھا۔ دہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ آنگھس بڑی بڑی اور ڈراونی۔ جبرے پر بڑی ہوتی دنیا جان کی لکیری اس کے تجربے کار ہونے کی گوای دے دی تھیں۔ وی اس ادارے کا سریرست تھا۔ ممبر بننے آئے ہوئے لوگوں کو پہلے اس کے طویل اور اکتا دسینے والے انٹرولو سے گزرنا براتا تھا۔ اول انٹرولو کے دوران وہ سوال کم بی کرتا مگر اس كى برتھى جىسى أنكھيں برابر سوال بوچھے جانے والے كے جسم بيس كھى جا رى ہوتیں.

آجاس کا پہلا دن تھا۔ جب اس نے مہذب لوگوں کے اس ادارہ بیں شامل ہوئے کی خواہش ظاہر کی تھے۔ اور قصر مہذب بیں اس کے قدم داخل ہوئے تھے۔ اب وہ آقا کے سامنے کھڑا تھا ادر اس کی لرزہ دینے والی آواز کسی گرے کویں سے آتی ہوئی معلوم ہوری تھی۔

"ميرے محترم دوست! كيا تم اپ مهذب بونى كى كوئى دليل دے سكتے ہو۔" "بال"

اس نے سینہ فخرسے پھیلاتے ہوئے کھا۔ میں جس محلہ سے آ رہا ہوں وہ سفید بوش لوگوں کا محلہ ہے۔ پند نہیں کھال سے نین سیاہ فام دہاں آکر بس گئے تھے۔"

"میرے عزیز؛ شاباش! پھرتم نے کیا گیا؟"
یں نے تینوں سیاہ فامول کی قسمت میں ہے رحم موت لکھ دی۔"
مثاباش میرے عزیز!! ایسا کرکے تم نے برابری کا جوت دیا۔ وہ برابری جو
آج کے تہذیب یافنة ملک کے لیے ضروری ہے۔ یہ مہذب ہونے کی دلیل ضرور
ہے تاہم تمہیں ایک پل صراط ہے گزرنا باقی ہے۔ گزر سکوگے؟

"بال" "توحاؤ"

بوڑھے کی گری نیلی آنکھوں میں چک الراتی۔ "اپ ان پچیس نے ساتھیں کوشائل کرلواس نے اشارہ کیا۔ اور شہر کے متوسط علاقے کی طرف مکل جاق .... سنا ہے دہال بچے کافی پیدا ہورہ ہیں۔ تم اپنا کام جانتے ہوہ"

"ہال ہے کافی ہیدا ہورہ ہیں کل ان کے بگڑے ہوہ"

دور كرسكة بين."

"شاباش میرے عزیز؛ وحقی قوموں کو یہ حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ سرکش اور باغی بندی۔ اور حکومت کریں۔ یہ عین تہذیب کے منافی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے

بچوں کو تہذیب کی مقدس راہ پر قربان کر دو۔ اور شاباش! وہاں سے قات مین کر اور ہماری اس عظیم تہذیب کے لیے بنائی گئی تنظیم میں شامل ہوجاؤ۔" ہماری اس عظیم تھذیب کے لیے بنائی گئی تنظیم میں شامل ہوجاؤ۔" جبیبا حکم آقا۔"

انہوں نے سردں کو جھکا لیا۔ آقانے تالی بجائی۔ \*اب تم لوگ جا سکتے ہو۔" اور مشینی انداز میں سب آقاکی بتائی گئی سمت کی جانب روانہ ہوگئے۔

شام والہی پر آقا کو انہیں اپنی دبورٹ پیش کرنی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں ہیں پر اسرار سی چیک تھی۔ اور وہ اپنے بازد کی مجھلیوں کے خون میں کئی گنا ذیادہ حرارت محسوس کر رہا تھا۔ اور شام میں سارے کے سارے فاتح بن کر لوٹ آئے۔ ان کے ہاتھ پاؤں تا پاک بچوں کے خون میں رنگے جا چکے تھے۔ اور بقول ان کے وہ خوش تھے۔ کہ اب بہت جلد وہ مہذب لوگوں میں شامل کیے جانے والے ہیں۔

سٹاباش؛ آقاکی بلند آدازگونجی اب آخری سوال ادر اس کے بعد تم سب ہمارے اس عظیم خاندان کے اہم افرادیس شمار کیے جاؤ گے۔ توحزیز؛ بیس کیسا خوش ہوں۔ تمہارے منہ سے یہ جان کر کہ تم نے ان چھوٹے چھوٹے ناپاک بچوں کو .... ہاں ناپاک بچوں کو کہ دہ بڑے ہوکر تہذیب کی مقدس آسمانی کتاب کے خلاف ہواز احتجاج بلند کرتے، تم نے ان بچوں کے دجود کو بی ختم کر دیا۔ آنے والی اس نسل کو بڑا ہونے سے پہلے ہی کچل ڈالو کہ یہ تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوان کو بڑا ہونے کے جزود کو بی شامل ہونے کو تیار ہوا تو بے۔ شاباش میرے عزیزہ ... اب تم مهذب لوگوں میں شامل ہونے کو تیار ہوا تو نوجوان! تم بتاؤ۔ ان محور کن لحوں کی داستان ساؤ کہ وہ کیے چیخ، تڑبے، چھٹمٹیائے، فوجوان! تم بتاؤ۔ ان محور کن لحوں کی داستان ساؤ کہ وہ کیے چیخ، تڑبے، چھٹمٹیائے، فوجوان! تم بتاؤ۔ ان محور کن لحوں کی داستان ساؤ کہ وہ کیے چیخ، تڑبے، چھٹمٹیائے، میر بانی کرکے مجھے بتاؤ۔ ... کتنا خوبصورت ہوگاہ میں جانے کو بے چین ہور ہا ہوں... مر بانی کرکے مجھے بتاؤ ....

ور نوبول ہوا میرے آقا!"

اور نوبوان نے واقعہ کو یاد کرنا شروع کیا کہ کیے اس نے چوٹے چوٹے بھوٹے بھوٹے بھوٹے بھوٹے بھوٹے بھوٹے بھوٹ کے بات در اسلحے ٹان دیے۔ حملہ بول دیا۔ ان کی بوٹیوں کے بھی کی ٹکڑے کر دیے۔ اور آوان سندوہ لوگی .... ایک تیز آواز کے ساتھ بھٹا تھا۔ آو! لمح بھر کے لیے اس کے جسم بیں ایک ٹھنڈی امر دوڑ گئی تھی۔ "موسب صالع ہوا۔ سب صالع ہوا۔ سن آووہ کیسی خوبصورت صدار ہی ہوگ۔ " موسب صالع ہوا۔ سب صالع ہوا۔ اس کی آنگھوں سے چنگاریاں بھوٹ رہی تھیں۔ نوبوان، آہ تم نے وقت صالع کر دیا۔ کھی کمی رہ گئی ہے تمہارے اندر .... وریہ تم اس طنائع ہوگئی۔ ساتھ ہوگئی۔ ساتھ ہوگئی۔ ساتھ بوگئی۔ ساتھ ب

## ا بک پرانی دستک

دومبرکے بارہ بجے تھے۔ سورج کا سرخ گولا ایک دم سے سریر آگیا تھا۔ صبح میں کھ خنکی می تھی۔ دس بحتے بحتے سورج کی تمازت زمن کے ریزے ریزے میں جذب ہوگئی اور سارا شہر جلنے لگا۔ چلیلاتی ہوئی گرمی نے سبجی کو بریشان کر دیا تھا۔ د کانس کھلی تھس۔ موٹر گاڑیوں اور رکشہ والول کے آوارہ شور، قتقوں سے بے نیاز ہند و پاک کے درمیان ہورہ ایک روزہ کرکٹ کے کی محتثری انتائی دلجسی ہے ت جاری تھی۔ چوٹا ساشہر تھا۔ د کانوں پر بیٹے ہوئے لوگ کر کٹ کے کھل کو لے كر آليس ميں گفتگو كر رہے تھے۔ بيوں كے شور اور گاڑيوں كے ہنگامول سے بالكل الگ چاہے، پان کی دکانوں پر بیٹے ہوئے لوگ کسی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑتے .... وہ دونوں چپ جاپ جلے جارہے تھے۔ آہستہ آہستہ ۔۔۔ کبھی کبھی لڑکے كى بىياكى كى كھٹ كھٹ اس شور سے الگ گونج اٹھى۔ دونوں كى نگابى جىكى جىكى تھیں اور سر کے کنارے کنارے دونوں سمے قدموں سے بطے جارہے تھے۔ کمجی مجی جب کوئی گاڑی بالکل قریب سے گزرنے لگتی تو لڑکی اس کا بازو پکڑ کر اسے كتارى كرديتى ....اور لاكے كے جونٹوں پر پیار بحرا تىبىم محل اٹھتا۔ لڑکے کی عمر کوئی بیس بائیس سال کی تھی اور لڑکی سترہ اٹھارہ سال کی

ری ہوگ۔ دونوں ہی بھکاری تھے۔ لڑکے کا رنگ کچ صاف تھا۔ بڑا سالمبوترہ معصوم جہرہ ایک پاؤں گھٹنے سے اوپر کٹا ہوا۔ اس وقت بھی اس نے گندہ میلاسا کرتا بہن رکھا تھا۔ سے پاؤں گھٹنے سے اوپر کٹا ہوا۔ اس وقت بھی اس نے گندہ میلاسا کرتا بہن رکھا تھا۔ بانجامے کی ایک مہری گھٹنوں تک کئی ہوتی تھی۔

"چلونا کھانے ؟" لڑی نے مڑکر سرگوشیں کے سے انداز میں کھا۔
چلتے چلتے وہ کچ ٹھمرسا گیا۔ آگے کپروں کی بول سیلز کی دکان تھی اور دکان کے قریب انٹلکچول قسم کے کچ لوگ کمنٹری سننے میں مصردف تھے۔ آپس میں تبصرے مجی ہو رہے تھے۔ یہ کالج میں پڑھنے والے لڑکے تھے جو جینس کے پینٹ اور رنگ برنگی جرسیاں پہنے ہندوستانی بیٹس مین کی شاندار سلے بازی کی داد دے رہے تھے۔ برنگی جرسیاں پہنے ہندوستانی بیٹس مین کی شاندار سلے بازی کی داد دے رہے تھے۔ برنگی جرسیاں پہنے ہندوستانی بیٹس مین کی شاندار سلے بازی کی داد دے رہے تھے۔ برنگی جرسیاں پہنے ہندوستانی بیٹس مین کی شاندار سلے بازی کی داد دے رہے تھے۔ برنگی جرسیاں پہنے ہندوستانی بیٹس مین کی شاندار سلے بازی کی داد دے رہے تھے۔ برنگی جرسیاں پینے ہندوستانی بیٹس مین کی شاندار سلے بازی کی داد دے رہے تھے۔

"نہیں جانتی۔ بیبا تھی والے اڑکے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں

محتشری من ربا جول۔"

" كم ررى ؟" لوكي في اس لفظ كو دبرايا ـ

" كمنثرى . " بىيا كھى دالالاكا بنسا . "جانتي جويد كيا جوتا ہے؟"

"ننه" ـ الزكى في بست سوچ سمجه كر نفي يم كردن بلادى ـ

"به وه مدر بوتا ہے۔" لڑکے نے بیبا تھی پر گرفت ذرا سخت کرتے ہوئے کہا۔ اسے افسوس بواک ہاتھ کے اشارے سے بتانے میں دہ معذدر ہے۔ پر بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ "کل جو تم نے رمنہ میدان میں دمکیا تھا نا، کھیلتے ہوئے۔ ایک مسکراتے ہوئے اولا۔ "کل جو تم نے رمنہ میدان میں دمکیا تھا نا، کھیلتے ہوئے۔ ایک آدی گیند بھنیکتا ہے، دوسرا بلے سے ارتا ہے۔ کچ لوگ گیند ردکے کے لیے کھڑے

رہے ہیں ۔۔۔۔"

"بال." لرك اب خوش تمى.

"بس سی کمنٹری ہے۔ میج جہاں بھی ہوتا ہے، ریڈیو اسے سنا دیتا ہے۔" "احجا!" لڑک اس کی نالج سے نوش تھی۔ "تم تو بست کچھ جانتے ہو۔"

۱۸۴۷ لڑکے کے چپرے پر امک بار مچر اداس حیا گئی تھی۔ اسے یاد آیا۔ بجین کے نام پر این اس بائیس سالہ زندگی میں کنتی ہی بار اسے زہر پینا پڑا تھا۔ بچین کی یاد آتے ی سارے بدن میں جیسے آلے آگ آئے تھے۔ اور یادوں کی بلغار جب ایک بار شردع ہو جائے تو مچر دو قدم مجی چلانہیں جاتا۔ ایسی می کنتی یادوں میں اس کا خاموش بچین مجی تھا ادر پرائیویٹ اسکول کے ماسٹر رام لکھن بابو مجی ہج پچستر روپیہ ما ہوار یاتے تھے اور این چھوٹے بچے کے ساتھ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہےتھے۔ گھر کے نام پر صرف ایک کرہ تھا جو ان کے رشتہ داروں نے رحم کھاکر دمدیا تھا۔ سارے دن وہ رشتہ داردن کی جوٹھیاں چست ... نوکروں سے زیادہ کام کرتے ... اور شام ڈھلے اینے بوڑھے کمزور وجود کے ساتھ کمرے میں ڈھیر ہو جاتے۔ راجوسب کھے دیکھتا رہتا۔ اپنے بچین کی تنفی منی شرارتوں کے بچ سب کچے ستا رہتا۔ اور مچروہ این بابوجی کے زخم آلودہ کندھے کو دیکھنے کے بعد چھوٹی سی عمر میں بی اپنی شرار تیں بھول گیا۔ بابوجی نے اس کے لیے رنگ برنگی کتا بیں خرید کر دی تھیں اور کتا بول کی کنٹی می خوبصورت تصویری ساری ساری رات زندہ مو موکر اس کے خواب میں آتی رہتی۔ جبال نتھے مے کندھے یو بست انکائے اسکول جاتے بیجے تھے اور ان بچوں کے نوخر تنقے تھے۔ بھر بابوجی اسے ساتھ ساتھ اسکول لے جاتے۔ آدھا پیٹ کھاتے اور اسے لے کر امیدوں کے عالیشان محل تعمیر کرتے۔ ماں تو پیدا ہوتے بی ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ بھرسب کیے بند آنکھوں کا نوحہ بن گیا۔ نہ خواب می بورا ہوا نہ بابو ہی نے ی لمباساتھ بھایا۔ رشتہ داروں کے بوجوتلے اور زمانے کی نارسائیوں کا شکوہ کرتے کرتے ایسا جھسکے کہ ایک شام جب بستر پر گرے تو بھر ان کی ارتھی ہی اٹھی ۔۔۔۔ خوفناک خوفناک سی نگاہوں سے گھبراکر جب چھوٹا سا راجو شام کے سنائے ہیں با ہر نکلا.... تو شهر کی حمکتی ہوئی روشنیوں اور اندھی حمک دمک بیں مجھویا کھویا سا دس ساله نادان بچه گاڑی کی زدیس آچکا تھا۔ ادر اس کا ایک پیر دقت کی ستم ظریفی کا شکار ہوکر کاٹا جاچکا تھا ....زندگی کی بے معنی سی شاہراہوں پر گھومتے ہوئے اچانک

ہی اس نے گھیا کے معصوم باتھوں کو تھام لیا تھا جو اس کی طرح ہی اکیلی تھی ... اور پھر کھی پلپا کے نیچے اور کھی اسٹیشن کی خاموش راتوں میں دونوں کے گہرے گہرے گہرے مدہوش خرائے گونجے لگے ۔۔۔ تاج اچانک لڑکی کی گفتگو نے اسے پھر سے پرانی یادوں کے قریب کر دیا تھا۔

"مجھے سب معلوم ہے۔" لڑکا آہستہ سے رندھی ہوئی آوازیس بولا۔ "مجھے شروع سے ہی کمنٹری سننے کا بہت شوق رہا تھا۔ ذرا تھہروہ تمہیں ایک کھیل دکھا تا ہوں۔"
را ہو کے ہو نٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ "ا بھی دیکھنا۔"
گہیا کو وہیں روک کر وہ کھٹ کھٹ کرتا ہوا، بییا کھی تیز بڑھا تا ہوا کا لج میں پڑھنے والے لڑکوں کے نزدیک تین چکا تھا۔

"بهانی صاحب! کتنا اسکور بوا ہے۔؟"

"اسکور؟" دو تین لڑکوں نے اس کے طلبے پر اپنی آنگھیں نچاتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکے نے تبصرہ کیا۔۔۔" زمانہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ کرکٹ کا کھیل اب یکسال طور پر ہر طبقے کے پچ مقبول ہے۔ کوئی حیرت انگیز انکشاف نہیں اگریہ حضرت بھی اس سے شوق رکھتے ہوں۔"

"تب تو بتانا چاہیے۔" دوسرے لڑکے کے جیرے پر پھیلا ہوا تنبم اور گرا دگیا۔

"تم نے اسکور بوچھا ہے نا۔" اس لڑکے نے بیبا کھی والے لڑکے کا بنور معائنہ کرتے ہوئے کہا ... اسکور تمہیں بھیک تو دلانے سے رہا۔ تمہیں روٹی بھی نہیں دے گا۔ گر ... "وہ قدرے تھمرا۔۔۔ "ہو سکتا ہے اسکور تمہادہ لیے تسلی ثابت ہو۔۔۔ اس لیے کہ تسلی اور روٹی میں بہت یکسا نہیت ہے۔ "
اب بتا بھی چکو۔۔۔ "دو سرے نے کئی ماری۔

"کے دو یار۔" دی لڑکا بولا۔ "جیبے چاند کسی کے لیے محبت ہے تو کسی کے لیے محبت ہے تو کسی کے لیے روٹی۔ دیلیے ہی اتنا جان لوکہ اب اس میچ میں ہنددستان کے جیتنے کا امکان زیادہ

نظرآنےلگاہے ...."

"شكريد!" ببياكمي والالركااتي باتون مطمئن تحار

گچیا حرت سے اور پھٹی پھٹی نگاہؤں سے اس کو ان خوبرو اور پڑھنے والے لؤکوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو وہ تعجب سے آنگھیں نچاتی ہوئی بولی۔

"تم تو کال کے آدمی ہو۔ ان لوگوں اس طرح کی بات کر لیتے ہو۔"

"بان اس میں رکھا ہی کیا ہے۔" اس نے کندھے اچکائے .... "چلو چل کر

كميل كاتي بيت بي-"

الركى في اس كى تعريفوں كے پل باندھ ركھے تھے۔ دونوں گاڑيوں اور بسوں كے ہنگاہ ہے الگ سڑك كان كى جانب بڑھنے لگے، منگاہ ہے الگ سڑك كے كنارے كنارے دھانے كى دكان كى جانب بڑھنے لگے، حمال كم پييوں بيں بيٹ كى دوزخ كوشانت كيا جاسكتا تھا۔

پیٹ بوجا کرکے جب وہ باہر نکلے تو لڑکے کا خیال تھا ۔۔۔ آگے کے اسکور
کے بارے میں تھیں بھی ٹھر کر معلومات حاصل کرے گا۔ گر تب تک شرین
عبیب سی کشیدگی پیدا ہو چکی تھی۔ دکانیں جلدی جلدی بند ہورہی تھیں۔۔۔اور بند
دکانوں کے باہر لوگوں کی انجی خاصی بھیڑ لگنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ڈھا بے
میں می یہ منظر دسکھا تھا کہ کچھ لوگ اچانک ریڈیو سنتے سنتے اکی دم سے چنک پڑے
میں می یہ منظر دسکھا تھا کہ کچھ لوگ اچانک ریڈیو سنتے سنتے اکی دم سے چنک پڑے
مارے کیوں اسے ڈرسالگ رہا تھا ۔۔۔ "جلدی چلونا ۔۔۔۔"

اچلے ہیں۔ ڈرکی کیا بات ہے۔ پہلے پنہ تولگالوں کہ آخر ہوا کیا ہے۔۔۔؟"
ددنوں ایک جگہ مُصرے ۔۔۔ کچھ لوگ زور زور سے باتیں کر دہے تھے۔ دونوں نے اپنے کان کھڑے کے اور اچانک جیسے دونوں ہی بو کھلا گئے۔
اندوا یا تاکو کسی نے گولی بار دی۔۔۔۔ گچیا کی آداز میں لڑ کھڑا ہٹ تھی۔
اندوا یا تاکو کسی نے گولی بار دی۔۔۔۔ گچیا کی آداز میں لڑ کھڑا ہٹ تھی۔
اندوا یا تاکو کسی نے گولی بار دی۔۔۔۔ گپیا کی آداز میں لڑ کھڑا ہٹ تھی۔

بد حواسی دونوں کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ اور دونوں ہی شہر کے دیگر پریشان حال لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہوگئے۔

جار ہے تک شہر میں اچی خاصی کشیدگی پیدا ہو چی تھی۔ مختلف درائع سے
لوگوں تک کچے خبرین موصول ہو چی تھیں۔ سات ہے تک توڑ چوڑ کے کئ واقعات
سامنے آچکے تھے۔ کئ بسین نذر آتش کی جاچی تھیں۔ کئ سکھوں کی د کانیں لوٹ لی
سامنے آچکے تھے۔ کئ بسین نذر آتش کی جاچی تھیں۔ کئ سکھوں کی د کانیں لوٹ لی
گئ تھیں۔۔۔۔ اور میں وقت تھا جب دونوں کے اکھڑے ہوئے قدم کھول میں پہنچ کر
این تکان اتار دے تھے۔

"یی حال رہا تو کل بھو کا رہنا پڑے گا ۔۔۔ "گچیا نے روئی صورت بناتے ہوئے کہا۔ دحول میں سنا ہوا اس کا جبرہ زردسا د کھلائی دے رہا تھا ....

"اب جو ہوگا۔۔ کل ہوگانا۔۔ ٹھیر۔۔ پہلے ہیں کھائی لوں۔ پھر دہ کھی سبزی
مائلی ہوئی چیزوں کی بوٹلی کھول کر باسی روٹی اور سبڑن دیتی ہوئی سبزی
دونوں نے چٹارے لے لے کر کھائی۔ پھر کرتے کے نچلے جھے سے منہ لوچھتا ہوا وہ
اٹھ کھڑا ہوا۔۔۔ اور بدیا تھی اٹھا کر اس میدان کی طرف چل پڑا جہاں چائے، پان
والوں کی دکائیں وات کے کئ کئی بج تک کھلی رہتی تھیں۔ اور جہاں دنیا بھرکی
خبریں آسانی سے معلوم ہوجایا کرتی تھیں۔ چائے پان کی دکان کے پاس آکر اس
نے دیکھا کہ تمام دکائیں بند تھیں گر بھیڑ لگائے پریشان پریشان سے لوگ کھڑے
نے دیکھا کہ تمام دکائیں بند تھیں گر بھیڑ لگائے پریشان پریشان سے لوگ کھڑے
دوکھائی دے دیا تھا۔۔۔

فورا بی دہ تیز بیما کھیاں برماتا ہوا کھولی بیں لوٹ آیا تھا۔ رات کی پر چھا نیاں شہر پر حادی ہو گئی تھیں۔ اس کی سانس تیز تیز چل ری تھی۔ کھولی بیس داخل ہوتے ہی دہ چلایا۔ گیا ابنی اندرا ما تا ختم ہو گئیں ان کی ہتیا کر دی گئی۔۔ " اندر کھسے ہی اس نے د مکھا، گیا چادر بیس سر دیے چھوٹ کو رو رہی اندر کھسے ہی اس نے د مکھا، گیا چادر بیس سر دیے چھوٹ کو رو رہی ہے۔ بیبا کھی ایک کونے بین رکھ کو لو کھڑا تا ہوا دہ زمین پر لیٹ گیا۔ گیا نے اپنے

آنسو پونچیے اور اس کے قریب آکر اپن کالی میلی بانہیں اس کے تھے میں ڈال دیں۔ مجے ڈرلگ رہا ہے۔ پت نہیں کیوں بت ڈر ۔۔۔ اندرا ماتا مار دی گئے۔ یہ خبر کھول بیں سیموں کو معلوم ہو گئ ہے۔ پر مجھے ڈرلگ رہا ہے۔ مبنوت ۔۔۔۔" "دهت لگلی؛ راجونے گیا کے وجود کو برے کرتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں اب مولک (ملک) کا کیا ہوگا ۔۔۔۔ اور توہے کہ ڈری جاری ہے ۔۔۔" سیرا دل دھک دھک کر رہا ہے ۔۔۔ دیکھوٹا۔۔۔! " اس نے راج کے ہاتھ کو ابے دحراکے ہوئے سینے کے یاس دھے ہونے کمار "توسوجا مين آج مبت يريشان جول ـ" ا تناکه کر ده زمن میری لمیا ہوگیا۔ پھٹی پھٹی آنگھیں دیر تک کھولی کی حجبت کو کھورتی رہیں ۔۔۔ کچیاکی آنگھوں میں بھی دھیرے دھیرے نعید اترتی جارہی تھی۔ صبح ہونے کو تھی ... اور صبح کی سرخی اپنے آنجل میں کہتے ہی واقعات سمیٹے شمرکے آنگن میں مجھیلتی حیاری تھی۔ صبح ہوتے ہی گشتی بولیس جیب نے چینے چینے کریہ اعلان کر دیا تھاکہ سارے شہر میں کرفیولگا دیا گیا ہے۔ توڑ مجھوڑ کی کارروائی کرنے والوں کو دیکھتے می گولی مار دی جائے گی۔ کوئی مجی اپنے گھرسے باہر نہیں نکلے .... شہر میں کرفیولگ گیا ہے۔"اس نے گھرائے سے لیج میں کہا۔ " مدكما جوتا ہے۔" كچيا نے معصوم بنتے ہوئے كها۔ مو بابرنکلے گا۔ بولیس اے گولی ماردے گی۔" "باب رے " كچيا خوفزده بوتے بوت بول " تب كھانا كيے كھايا جائيگا؟" کھولی کے آس پاس بھی ہلجل ہو گئ تھی۔ آج صبح ہے ہی "کینٹر اور ملے" کا شور نہیں تھا۔ میونسپلی نل پر یانی مجرنے والے اور نہانے والوں کے ہنگامے مجی نہیں تھے۔ بوڑھا تھیجن سہما سما سا اپن جھونٹری کے پاس کھڑا تھا۔ دوسرے محکاری اور محکارن بھی بد واسی رونی صورت بنائے کھولی کے ارد گرد کھڑے تھے۔

ارجو ؛ بابرمت جانا، آج كرفوب.

جانتا ہوں۔ "اس نے بیما کھی سے مٹی کھرچتے ہوئے بڑے اطمینان سے کما اور دوبارہ کھولی کے اندر آگیا۔ اس کا دماع ہو جھل تھا۔ پیشانی پرشکن پڑ گئی تھی۔ دہ بس اتنا جانتا تھا کہ یہ کام جس نے بھی کیا ہے فلط کیا ہے۔ اندوا ماتا بھ کی ماتا تھیں دہ یوی تھیں۔ دہ ہو کچ بھی کھاتا دہا ہے۔ مسب کچ انہی کی مہر بانی سے۔ اندوا ماتا کو مار کر گھود پاپ کیا ہے قاتلوں نے ۔۔۔۔ اور اندوا ماتا کی بنیا کی خبر سن کر شہر کا شہر مار کر گھود پاپ کیا ہے تا تلوں نے ۔۔۔۔ اور اندوا ماتا کی بنیا کی خبر سن کر شہر کا شہر میں ہوئیا ہے۔۔۔۔ یہ گھیے ؟

ره ره کر وه اس سوال پر لوث آنا۔ وه کیبے سن کر تاکہ گچیا بھوکی ره جائے ۔۔۔۔
گر آج بھیک کون دے گا۔ اور گچیا بھوکے پیٹ رہ نہیں سکتی ہے ۔۔۔۔ باہر منکل کر
دیکھنا چاہیے ۔۔۔۔ کون سا انرتھ بوجائے گا۔۔۔۔ پیٹ بیں چیہے دوڑ دہ بیل ۔۔۔۔
"چل گچیا ۔۔۔۔۔ فیصلہ کن انداز میں وہ زور سے چیخا۔ چلتے ہیں باہر ۔۔۔ کچوا پائے تو
کرنای ہوگا۔"

" مچر؟" كچيا خوف سے بولى "مگر كار فو؟" "اس سے كا؟ بم لوگوں كو كچي نهيس بوگا."

بییا کھی گھٹکھٹاتا ہوا، گیا کے ڈرپوک وجود کے ساتھ تیز قدموں سے وہ شہر کی مطرکوں پر شکل آیا۔ کی دوسرے بھکارلیل نے حیران حیران خگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ بھر سب کے سب ہمت اور حوصلہ پاکر شہر کے متعدد علاقوں ہیں بٹ کئے۔ شہر میں کرفیو لگنے کے باوجود فصنا ولیں ہی تھی۔ عنڈوں اور لٹیروں کوشہ مل گئ تھی۔ عنڈہ عناصر توڑ بھوڑ کے واقعات میں شریک تھے۔ اس نے سب کچ دیکھا۔ بھی۔ عنڈہ عناصر توڑ بھوڑ کے واقعات میں شریک تھے۔ اس نے سب کچ دیکھا۔ بولیس کا گرین سکنل سے اور توڑ بھوڑ کرنے والوں کی آسانیاں سے بھی آدی منظوں کی دکائیں ایک ایک کرکے لوئی جا دہی تھیں۔ بگڑی والے ایک بھی آدی شہر میں نظر نہیں آرہا تھا۔ بولیس کمی کمی جیپ سے گزرجایا کرتی۔ لوگ جگہ چھوڑ

دیتے .... گشتی بولیس اور گھوڑ سوار ہذاق کے، ایک دو جمسلے بول کر شہر کے دیگر علاقوں کا محاسبہ کرنے نکل جاتے۔ علاقوں کا محاسبہ کرنے نکل جاتے۔

گیا نے مجر بزاری سے کھا۔۔۔ "آج سب مصروف ہیں۔ بھیک کوئی شیں دے گا... چاونا ... مجھے ڈرلگ دہا ہے۔"

بلگی .... " ببیا کھی والالا کا پھیکا سا قتصہ لگاتے ہوئے بوللہ

تور ہور گار درست واردات جاری تھی۔ شور ہنگاہے نے شہر کے معولات کو نقصان ہن جایا تھا۔ شہر دحشیوں اور جنگیوں کا شہر نظر آ رہا تھا۔ جنگل سے آت ہوئے بہ جنگم جانور ہر موڑ پر بھی اگے تھے۔ ددنوں سمے سمے، چھنے تھیاتے آگے برخ سے بارہ تھے۔ کبی کبی جب نصنا خراب ہو جب آتی تو ددنوں گی میں سٹ کر کھڑے ہو جاتے اور بھکارن لڑکی ہیا گئی والے لڑکے کو مضبوطی سے تھام لیتی۔ کھڑے ہو جاتے اور بھکارن لڑکی ہیا گئی والے لڑکے کو مضبوطی سے تھام لیتی۔ اچانک پولیس نے لائمی چارج کر دیا تھا۔ کچ پاگل سے نوگ قبل و فارت گری پر اثر آئے تھے ... بھاگو، بھاگو کا شور تیزی سے نصنا میں پر واز کر گیا۔ گئی پولیس نے بو گھ اور تیزی سے نصنا میں پر واز کر گیا۔ گئی پولیس نے بو گھلاتے ہوئے لوگوں پر فائرنگ کر دی تھی۔ بھیڑ کو شانت کرنے کے لیے آنبو گئیں کا سہارا لیا گیا تھا۔ جب جدھر جگہ مل رہی تھی بھاگ رہا تھا۔ فاکی وردی والے اچانک ہی غصے میں آگئے تھے۔ اور ان کے مطلق العنان گھوڑ سواروں نے سڑک ک دھول اڑا دی تھی۔ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوئے لوگ تیزی سے بھاگے جا

ا چانک اس افراتفری میں ایک دلخراش چیخ گونجی۔ "آہ ...." اور کسی کی بیبیا تھی لوگوں کے دعلے سے دور جاگری۔ اور اس کے ساتھ ہی گئے ہی قدموں تلے دہ شخص دوند دیا گیا۔ شہر سنائے میں ڈوب گیا تھا۔

بیا تھی والا تقریبا ہے ہوش ہو گیا تھا۔ آنکھیں اہل آئی تھیں۔ چرہ زخموں سے چور تھا۔ پر تھا۔ آنکھیں اہل آئی تھیں۔ چرہ زخموں سے چور تھا۔ پر دل سے خون نطلے لگا تھا۔ پھر کہیں کس گی سے روتی ہوئی .... بلکتی ہوئی گیا نظی اور اس کے روند ڈالے گئے جسم پر سر رکھ کر پھیمک پڑی۔

4 .... 9. 1"

راجونے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے اعصاب ہر لحد اس کا ساتھ جھوڑ دہے تھے۔

گشتی والے سپاہی دور جا چکے تھے۔ اور منزک بھائیں بھائیں کر زمی تھی۔ "تو چلی جا ...."اس نے اٹکتے اٹکتے کھا۔ "لٹیروں نے مجھے کسی لائق نہیں چھوڑا۔ اب میں چل بچر نہیں سکتا۔"

اس كاسارا جسم خون مين دوبا مواتها مانس جيب دهيي رفيار سے چل رہي تھي۔ "كيا ہے رجوء" لؤكي زار وقطار رو رہي تھي ....اس كا دھول ميں سنا ہوا چپره بالكل فرشتوں جيبانظر آرباتھا۔

ادر بدیا کمی دالے لڑکے کے چرے پر جینے نور بی نور بکھر گیا ہو....ایک دم سے سارے درد محول کر ....ایک انگے انگے گیا کے آنسودل سے تر چرے کو دونوں باتھوں سے تمامے ....دہ کہ رہا تھا " وعدہ کرد .... تیرے سے جو میری لڑکی ہوگی .... اس کا نام تو اندرار کھے گی ....دعدہ کرد .... دکھے گی نا ...."

اس کے چیرے پر عجب سی شان برس رہی تھی۔ گپیا کا سارا چیرہ آنسوؤں ہیں ڈوب گراتھا۔

ادر گشتی بولیس کی چاپ بھر نزد مکے سے سنائی دینے لگی تھی۔ اچانک کچے سوچتا ہوا۔ وہ بولا ، . . . ، معلوم ، آب اس دن ہرسال گورمنٹ پردگرام کیا کرے گی اور ..... "

مسکراہٹ اور در دکی کش مکش میں وہ بڑبڑا یا۔ "اور تو بھول جائے گی کہ اس دن میری ٹانگ بھی ٹوٹی تھی۔"

المد ميل ١٩٨٥ء

# ليبروسي كيمپ

#### (Leprosy - Camp)

کنکر ملے الی مراح مراح راستوں اونی نیمی بیبتناک پگذنڈ اول کو عبور کرتے ہوئے اب یہ قافلہ شمر کی پر رونق شاہرا ہوں سے گزر رہا تھا۔

ان می دس بارہ آدمی تھے۔ جس میں بچ بھی تھے۔ مرد بھی اور عور تیں بھی۔
ان کی شکلیں بڑی گھناؤنی اور کراہیت آمیز تھیں۔ ان کے چردن پر چرک کے بڑے

بعدے بعدے بعدے دائے تھے۔ کہیں کہیں کے بونٹ بھی سڑے بوئے تھے جن کی
دراڑوں سے سڑے بوئے دانتوں کی قطاریں باہر جھانگ رہی تھیں۔ انکے جسموں پر
بھٹا ادھڑا ہوا کشیف لباس تعا۔ ہاتھ کوڑھ کے گھاؤ سے بدنما لگ دہے تھے۔ اور تھٹھے
سے ان ہاتھوں نے اپن گردنوں میں لئکا ہوا باجہ تھام رکھا تھا، جس کو بجاتا ہوا یہ قاقلہ
شمر کی مختلف سڑکوں سے ہوکر گزر رہا تھا۔

قافلے کے آگے الل کروں والا ایک بورڈ تھا۔ جس کو دو بوڑھے، بوڑھیا اپنے "چرکدیدے، تمسیمے" باتھوں سے بکڑے ہوئے ہوئے کراہیت "چرکدیے، تمسیمے" باتھوں سے بکڑے ہوئے تھے۔ ان کے مراسے ہوئے کراہیت آمز چردں پر دھوپ کی روشن لکیریں مسکراری تھیں۔ اور آنکھوں میں غرض اور

جمدردی کی کوئی اجنبی کرن آبستہ آبستہ مرحم ہوتی ہوئی ماند پڑتی جارہی تھی۔

آگے بڑھتے ہوئے لوگ متعدد دو کانوں پر چھترا جاتے یا پھر چلتے

پردن پر بچ کراپ مردل کی لال ٹوہیوں کو آگے

کردیتے جس پر اطاع کے لکھے ہوئے الفاظ را بگیردن کو کچے دقفے کے لیے اپن جگہ منجدکردیتے۔

بچہ فاموشی سے سب کھ دیکھ دہا تھا۔ وہ کبھی اپنے مصفے سے ہاتھوں کو دیکھتا۔
کبھی اپنے سرکی لال ٹوپی اپنے تصفے چرکہدے ہاتھوں سے برابر کرتا۔ اور آتے جاتے را بگیروں کو ایک اور کھا کر اشارے کی انو کھی زبان کو آواز دیا۔ دیتا۔ وا بگیروں کو ایک انو کھی زبان کو آواز دیتا۔ وا بگیر ان کے قافلے پر سرسری تر چی طائران نظر ڈالے بوٹ اپن اپن منزلوں کی سمت آگے برام جاتے۔

قافلے آگے بڑھتے رہے۔۔۔

دو پر کے تھے باندے سورج نے تب تک آدمی نیند پوری کرل تھی۔۔۔
اور ٹریفک جمیشہ کی طرح پاگل ہاتھیں کے جھنڈ کی طرح چنگھاڑ رہا تھا۔۔۔۔
وہ بچہ پہلی بار اس غیر انسان لوگوں کے قافلے سے آبلا تھا۔ پہلی بار اسے اپنا جسم عام لوگوں سے الگ محسوس جوا۔۔۔۔۔اور جب اس نے اپنے جسم کی بدنما کھا نبوں کے سنگرے پل کو عبور کیا تو اسے محسوس ہوا۔ وہ سبزی منڈی کی اس مردی گی سبزی کی طرح ہوتا جارہا ہے جسے منڈی والے مرا ہوا مال سمجہ کر اپنی د کانوں سے باہر سبزی کی طرح ہوتا جارہا ہے جسے منڈی والے مرا ہوا مال سمجہ کر اپنی د کانوں سے باہر سبزی کی طرح ہوتا جارہا ہے جسے منڈی والے مرا ہوا مال سمجہ کر اپنی د کانوں سے باہر سبزی کی طرح ہوتا جارہا ہے جسے منڈی والے مرا ہوا مال سمجہ کر اپنی د کانوں سے باہر

دہ بچہ ۔۔۔ اچانک ہی پل میں اپ عمر کی ہستزاردی منزل کو عبور کر گیا تھا۔
جسم کیا ہے۔۔۔۔ ؟
زندگی کیا ہے۔۔۔۔ ؟
لوگوں ادر اس میں کتنا فاصلہ ہے۔۔۔۔ ؟
دہ خاموشی ہے آئی میں بھاڑے ہر ردنق شاہرا ہوں ہے گزرتے سوٹڈ بوٹڈ لوگوں

اور آس پاس کی د کانوں سے گونجے گانوں کی بے بہنگم، نقرتی آدازوں کو سن رہا تھا۔ پھر جمعیقہ کی طرح اپنے سر کو عجبیب سا جھٹکا دیتا۔۔۔۔ ادر اپنی لال ٹوپی پر لکھے ہوئے ہیلپ کے بورڈ کو ڈلاتا ہوا د کانداریا را اہگیر کی جانب اپنا ٹھٹھاچر کمیدہ ہاتھ بڑھا دیتا۔

«گلوه" مسسمه

"پید دور سے دینا۔ چودیے پر تمہیں بھی کوڑھ ہوجائے گا"۔۔۔۔۔ "ارے مید لوگ سالے نخرے کرتے ہیں"۔۔۔۔۔ "یہ سالے اپنے جسمون پر لوشن ملتے ہیں"۔۔۔۔۔

> وو الله مرمومرمرمرمر

كورهدد چرك در گفتونى بيماريال در نفرت در چيوت در

لوگ دان گنت لوگ ....

اور فاصلے کی لبی سنگری کھاتی ۔۔۔۔۔

اس کے اندر دھنسی آنگھیں جسم کے بالکل اندر چلی جاتیں۔ اس کے جسم کے اندر کی آنگھیں اس کے جسم کے اندر کی آنگھیں اس کے بچرونے اندر کی آنگھیں اس کے بچرا جسم کو کیکٹس کے نوکیلے بچردن کی طرح چھونے لگتیں۔ اسے اپنا بچرا جسم زخمی اور آگ سے جلتا ہوا معلوم ہوتا۔ ایک تیز آگ کی جمئی اس کے جسم کے اندر جی اندر جی اندر سلگ جاتی۔

خاموشی دھی دھی آنچوں پر ہو کھلاتے ہوئے پر ندے کی طرح جلتی رہی۔ اور وہ ۔۔۔۔ بس چی لیے اپنے جیسے لوگوں کے اس قافلے کے ساتھ آہست آہستہ ڈگ مجر تا ہوا آگے بڑھتا رہا۔۔۔

اسے لگتا۔ یہ سب اس کے اپنے لوگ ہیں۔ جن سے کبھی بھی اس کی واقفیت مذہبی گر اچانک جسم کی بدنما کھائیوں اور گڑھوں کی ان گنٹ سنکری قطاروں نے اس کے بیماں شناسائی کی بوپالی تھی۔

ر بنگتی ہوتی زندگی بھی رسی کے کیلے احساسوں پر کسی مداری کی طرح جھول

ری تھی۔

شام کا تھکا ماندہ سورج آہستہ آہستہ اپنے گھر کولوٹ رہا تھا۔ تھٹھے ہاتھوں میں اب خنکی کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔

ادر اب مدد به تحكا مانده قافله آست آست سنكريلي بكدنديون سے جوتا جوا

گاؤل كې مسرحد كو عبور كررېا تھا۔ جبال ان دنول ان كا پراؤ تھا۔

معلی این مطیاں درست کیں۔ چھڑے والے ہاتھوں نے اپن مطیاں درست کیں۔ چھڑے والے بھٹے ہوئے خیے کی رسیاں برابر کیں۔۔۔

سکھڑے ہوئے ہو نٹوں کے بدبودار بھی کو گاؤں کی فصنا میں آزاد کبوتر کی طرح اڑا دیا۔ بھر پتیوں اور لکڑیوں والاالاذ جلا۔

> لوگ ہیٹے۔۔۔۔ بوٹلیاں تھلس۔۔۔۔

کے ہوئے ہونٹوں سے آزاد قتقوں کا شور ابھرا۔۔۔ تھٹے مواد بھرے ہاتھ صبح کی دوڑ دھوپ میں ملی ہوئی روزی کے نظے یاؤں پر ٹوٹ پڑے۔

اور وہ بچے۔۔۔ بس خاموشی سے ایک ٹک سب کچے بڑے عجمیب انداز میں دیکھتا رہا۔ آج بہلی بار وہ اس قافلے سے ملاتھا اور پہلی بار اس غیر انسانی قافلے نے شہری لوگوں سے در ثے میں ملی ہوئی بولیاں کھائی تھیں۔

ده متعجب تھا۔۔۔

زندگی کا مُعنظ احساس این نیم بسودہ خواب کی تعبیر سناکر ہونفوں کی طرح مسکرار ہاتھا۔

بوڑھے کی طرف دکھا۔ جو اس قافلے کا سربراہ بھی تھا اور جو بڑی دیر سے اس کی ملکئی کے انسانی زبور کے عکس کو محسوس کررہا تھا۔ بچے نے خاموشی سے ایک زہر کا گھونٹ نگلا اور چر کمیدے بوڑھے کی طرف معنی خیز نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "بابا ہم ہیں اور لوگوں ہیں کتنا فاصلہ ہے "۔۔۔۔۔۔

چرکیری بڑھیا دیر تک اپ کے ہوئے ہونوں سے معمقا کر ہنتی رہی اور اپ باہر بھولتے دانتوں کو اندر دابتی ہوئی حیرت زدہ بابا کی طرف سوال کا دوسرا علیظ دھوال چوڑتی ہوئی بولی۔۔۔۔ بابا بہم بیں اور زندگی بیں کتنا فاصلہ ہے "۔۔۔۔ علیظ دھوال چوڑتی ہوئی بولی۔۔۔۔ بابا بہم بیں اور زندگی بیں کتنا فاصلہ ہے "۔۔۔۔ جوان زورول سے بنسا۔ اس طرح کہ اس کا گڑھا والا دانت اور اندر کی جانب دھنس گیا۔ احساس کا میل بھرا مواد اس کے قنقے کے بدبودار بھی کے ذریعے باہرکی طرف پرداز کر گیا۔

است محسوس جواسده كوره على بصدد كهناة ناسد

وہ جوان ہوتے ہوئے مجی جوان نہیں ہے۔۔۔۔ اس نے اپنے مواد والے پیروں کو جندش دی۔ ٹھٹے ہاتھوں سے بالوں کو نوچا۔ اور اپنا مکردہ چرہ باباکی دھنسی آنکھوں ہیں پیست کر دیا۔۔۔

ما با الممين اور موت بين كتنا فاصله هم المديد

چرکیدے بوڑھے نے باری باری سے تینوں کے چرے کی رنگت پڑھی۔ خیمے کے اندر ایک کثیف دھوال سرایت کر گیا تھا۔

امک بچه تھا۔۔۔

امک جوان ۔۔۔

امک بردهیا ...

چرکیدہ بوڑھا نینوں کو بغور تک رہاتھا۔ شایداس کاسبب میں تھا کہ عمر کی اس لبی جھلانگ بیں کبھی اس نے بھی اس سوال کے بارے بیں سوچا تھا۔ اور عمر کی اس لبی جھلانگ تک آتے وہ ان سوالوں کی بیماری کو جڑسے اکھاڑ بھینکنے کی سعی بیس کم از کم تھوڑا بہت کامیاب صرور ہوگیا۔

اجأنك وه كرابا ....

اور اس كى مكروہ كراہ دورے آتے ہوئے متعدد قدموں كى چاپ بيس كھوگئى۔ اب مجى يہ سوال اس كے سرے انگوں كے موادسے بابر نكلے ہوئے بالوں

کے رہنے کو تھینے رہاتھا۔ وہ لحد لحداین کراہ پر قابو پانے کی کوششش کرزہا تھا۔ دور سے آتے ہوئے متعدرِ قدموں کی جاب اب قریب آگئ تھی۔ چر کمیے۔ بوڑھے کو اپنی سانسی اندر کھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ "لگتا ہے، ہمیں یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی"۔۔۔ "اور سوال ہمارے جسم کے کوڑھ کی طرح ہمیں اندر بی اندر ڈسے رہیں

ہم سوال کی جروں کو کاٹ نہیں سکتے۔ کافنے کی کوسٹسٹ بیں کوئی نہ کوئی دوسرا الكراس يرياني كالحير كاذكرجا تابدادرايسي صورت ميس..."

چر کیدے ابور سے سربراہ نے باہر کی طرف جھانگا۔

چند کوڑھیوں کی آنگھیں بھی گول گول دائردن میں بٹ کر وحشتناک

گاؤں والوں کے ہونٹوں ہر زہر کی اوٹلی دھری تھی۔ اور ان کی خونخوار البو آگس آنگھیں، خیمے اور قافلے کے سریلے جسم کے تعنن پر کی ہوتی تھیں۔ بے نے کانے ورکے یوندے کی طرح چرکدے بوڑھے کی طرف

د صنبی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ "ہم میں اور لوگوں بیں کتنا فاصلہ ہے"۔۔۔ لحد لحدوہ این آواز کے گونگے میں کو لہو آگیں آنکھوں کے بچ شولتا۔۔ آوازی

حیار سمت سے اس پر ضرب پہنچانے للستی۔

"تم لوِّك گاؤں خالی كر دو\_"

سیمال کی نصنا خراب ہور بی ہے"

"تم لوگ گاؤں کو کوڑھی بناؤ کے کیا۔۔۔۔؟"

"چلو"۔۔۔۔ بالآخر بوڑھے کے ہونٹوں سے ایک تنز کراہ مجموثی۔ بجداب مجی گونگی نظروں سے گاؤں والوں کی جانب دیکھ رہاتھا۔ بڑھیا نے اپنے کے ہوئے سڑے ہو نوں پر گرم سلاخوں کے بھاہ کور کہ دیا تھا۔ اور اپنا موال اسے اپنے زخموں کے رس دہ مواد مجرے اعصاء بیں گھلتا ہوا محسوس ہور ہا تھا۔۔۔ ہم میں اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے۔۔۔۔۔ ہی فون نظریں اور زیادہ ہیں تاک ہوگئی تھیں۔ خونخوار نظریں اور زیادہ ہیں تاک ہوگئی تھیں۔ دور جنگی پرزوں پر بیٹھا ہوا کوئی پرندہ اپن نحوست مجری آواز میں دیر سے دور جنگی پرزوں پر بیٹھا ہوا کوئی پرندہ اپن نحوست مجری آواز میں دیر سے دور جنگی پرزوں پر بیٹھا ہوا کوئی پرندہ اپن نحوست مجری آواز میں دیر سے دور جنگی ہی میں اور نیا ہوا کوئی پرندہ اپن نحوست مجری آواز میں دیر سے دور جنگی ہی میں اور نیا ہوا کوئی پرندہ اپن نحوست مجری آواز میں دیر سے دور جنگی ہی ہور دار بیا تھا۔

خیے اجر گئے۔۔۔

اند صیرے کی تاریخی نے اپن کال بھیانگ ڈبان باہر خکال دی۔

اند صیرے کی تاریخی نے اپن کال بھیانگ ڈبان باہر خکال دی۔

قافلہ مجر چل پڑا۔۔۔

اس چر کسیہ سے "جوان کا حوال اب تک اس کے ہو نٹوں پر برف کی طرح

جما جوا ہے۔۔۔۔

نو نخوار قد موں کی چاپ دور جا کر خاموش جو گئی ہے۔

اور بس ایک حوال ہے جو نصنا میں ساکت جو گیا ہے۔۔۔

سیم میں اور موت میں کتنا فاصلہ ہے۔۔۔۔

کوئی زنم دکھا ہے۔

اس کے جو نٹوں سے نکلایہ حوال نصنا میں دیر تلک چینتا رہا۔

اس کے جو نٹوں سے نکلایہ حوال نمنا میں دیر تلک چینتا رہا۔

کیوں کہ اب یہ حوال بورے قافلے کا حوال بن گیا تھا۔

ادراك درو كماوام

## مانو بیر بھی کھانی ہے

"بر میک فاسٹ لیا کہ نہیں ؟ نہیں لیا؟ بچ اسکول چلے گئے ؟ ہاں، کب کے چلے گئے۔ ایک تم بی بوج دیر میں اٹھتے ہو۔ پہتہ نہیں کیسا دقتر ہے تمہارا۔ دقتر میں دیر سے آنے پر ڈانٹ نہیں پڑتی کیا؟ بچ کہ رہے تھے، ان کے لیے بچولوں والا ایک بچانا لادو۔ بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کرتے ہوئے دھوپ برداشت نہیں ہوتی۔ اور سنو۔ تمہاری آنکھوں کی تکلیف کیسی ہے۔ اف اتنی دھوپ، اس قدر کوئی۔ اور سنو۔ تمہاری آنکھوں کی تکلیف کیسی ہے۔ اف اتنی دھوپ، اس قدر گری۔ این لیے بھی ایک جھاتا کیوں نہیں الے لیے۔ ادے چائے تو پیتے جاؤ۔ کیوں دیر موسات کی اجھا شام میں کب تک آؤ گے۔۔۔ دوستوں کے ساتھ دیر مت کرنا، شعر و شاعری مت کرنے گئی جانا۔۔۔۔ "

صبح ہوتے ہی لگتا ہے جیسے باتول کے گھنے جنگل میں گھوم رہے ہوں۔ می وی جون کی گری مجلساتی چلیاتی تیز دھوپ۔ سرسے پیر تک آگ کے شعلے بدن سے ایمی تری گری مجلساتی چلیاتی تیز دھوپ۔ سرسے پیر تک آگ کے شعلے بدن سے ایمی ہوئے ہوئے اس قدر تیز دھوپ اتنی شدید تیش اف سے مخمر جاتے جناب۔ اب جو ہیں سنانے جارہا ہوں ممکن ہے آپ اس سرے سے کمانی می تسلیم نہ کریں۔ مت مانے آپ کی مرضی کیکن پوری کمانی سن سرے سے کمانی می ترون کیا تھی میں میں جون کے مید، لین کو بعد یہ صنرور بتائے گا کہ مجر کمانی ہوتی کیا ہے۔۔۔۔ اس می جون کے مید،

دو پرکی تیز تجلساتی دھوپ بین یہ منظر سامنے آیا (منظری کمنا زیادہ بہتر ہوگا اس یقین کے ساتھ کہ ایسے ہستاروں منظر آپ نے بھی سیکڑوں بار دیکھے ہوں گے) اور اس منظر کو سرے سے داقعہ بھی نہیں کما جاسکتا، تو منظر کچے نوں تھا۔
اور اس منظر کو سرے سے داقعہ بھی نہیں کما جاسکتا، تو منظر کچے نوں تھا۔
بہن اسٹاپ ۔۔۔۔ کوئی سامجی بس اسٹاپ ہوسکتا ہے۔

مهانگر .... کوتی سامجی مهانگر ....

بريشاني أكتابث عصد مسدر

ابس کیول نہیں آری ہے؟

النب من أورب ".

ليخ آوريس بس كى فريكوئىنى كم جوجاتى ہے۔" "سر كار زيادہ بسس كيول نہيں چلاتى ؟"

چلاری ہے (بنسی)۔ ڈی۔ ٹی۔ سی کو لمیپ بوت کر، رنگ بھر کر، اعلان ہوتا ہے، تین سوبوں کی نئی سروس شردع۔ ہرا رنگ ہے تو گرین لائن مسروس۔ سفید ہے تو دبا تب لائن سرخ ہے توریڈ لائن سردس؛

"جناب آب لائن سے کیون نہیں آتے۔ دیکھتے ہم سب بس کا انتظار

كردب بين"-

" تخبخت كى دنول سے بارش مجى تونہيں ہوئى"۔

بارش بونے ہے گرمی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

یں بھی گھڑی دیکھتا ہوں۔ چڑچڑاہٹ خود پر حادی ہے۔ بیوی تھیک کئی ہے۔ ایک چھاتا کیوں نہیں لے لیتے۔ پاس ہی اسکول ڈریس میں دزنی کتابوں کا بستہ کندھے سے لٹکائے بچے گھڑے ہیں اور ۔۔۔ چلچلاتی دھوپ، چپ چپ کرتا لیسید، چ می گوئیاں۔ تیز تیز باتیں۔ بس کیوں نہیں آتی کمبخت۔ اب تو آجانی چاہیے۔ بس آتی

ى جوگى

بچوں کے چرے لیسے سے تر ہیں افسوس آتا ہے۔ بوی ٹھیک کمتی ہے بھول والا تھا تا آجا تا تو ...میرے بچے بھی کہیں اسی طرح قطار میں کھڑے ہول گے۔ تحبیں تحبیل تواسٹاپ مجی نہیں ہوتا۔ بس دحوب میں تجلستہ ہے۔ میال سائبان تو ہے۔ دحوب سے تو پچ رہے ہیں اور میال سے بس ایک قدم دور وحوب ایسی چھٹکی ہے جیسے کسی خوفناک جانور کی طرح گھات میں جو۔ قدم برمعاد تولیک لے گی۔ اور وہیں۔ بس ایک قدم کے فاصلے پر۔ آنکھیں جیسے تھم گئیں ۔۔۔ دو چھوٹے ہے دو تھوٹے گندے ہے آکر تھمرگئے۔۔لین تھمرد ۔۔ کیا یہ ج ج بیں۔عمر تو بچوں والی می ہوگی۔ امک سات آٹھ برس کا لیکن دیکھنے بیں اور بھی کم لگ رہا ہے۔ گندہ سانیکر، بھٹی ہوی گندی شرف۔ چرے پر لگی ہوئی مٹی دوسرا اس سے بھی کم پانچ جي برس ـ بس ـــ ليكن .... كيايه واقعى بي بي انهيل ديكھ موت تو بيون كو، بچرہ بنانے والی ساری تعریف سانپ کی طرح راست کاف جاتی ہے۔ بد شوخی من مسكرا ہث منہ بحوں والا كوتى سائمجى احساس بحون ميں اتنا "بجينيا" تو ہونا ہى چاہيے۔ تبھی تو بوڑھا آدمی بھی کبھی اپن حرکتوں سے بچہ بن جاتا ہے۔۔یہ بچے شمیں ۔۔ دھوی ایک قدم کے فاصلے پر کسی خوفناک جانور کی طرح آگ اگل رہی ہے۔ دونوں بچے دحوب کے احساس کے بغیر تنین زمین پر محرمے ہوگتے ہیں۔ پیر میں چیل، بھی نہیں۔۔الک کے ہاتھ میں چھوٹا ساگول سا چکا،جس ہر کیروں کی تہہ "چل کھیل د کھا۔۔۔یہ بڑا بچہ ہے۔۔۔چھوٹا بچہ تھک گیا ہے۔وہ اپن جگہ کھڑا

بڑا بچداسے گندے سے میلے پیرے اس کی چوتر پر مار تا ہے۔ چھوٹا بچہ کر تا ہے۔ عصد میں وہ اسے مارنا چاہتا ہے۔۔۔ برا اسے زور کی چیت لگا تا ہے۔ " چل همیل د کھا۔ بابولوگوں کو تھیل د کھا۔۔۔۔"

میر چوٹا سرکے بل گرتا ہوا ہ تاہے اور بڑے کے باتھوں بیں، تھامے ہوئے لوہے کے چکے ہیں سماجاتا ہے۔۔۔۔۔

کچے لوگ اب بھی بس کا انتظار کررہے ہیں۔ کچے لوگوں کا دھیان بس ہے ہے کر بچوں کی طرف ہوگیا ہے۔۔۔ اور دہ۔۔اسکول بیں پڑھنے والے بیچ بھی وزنی لینے کی وجہ سے جن کے کندھے تھکے جارہے تھے، مسکراتے ہوئے ان بحوں کو دیکھنے لگے ہیں۔ اور۔۔ بیال سے ایک قدم کے فاصلے پر دموی آگ اگل ری ہے۔۔۔ کچے لوگوں کی آنکھوں میں چیک امھری ہے۔ کچے زیر اب مسکراتے ہیں۔ کچے اب بھی بس کے انتظار میں خود پر غصہ جورہ میں۔ اور بچے۔۔۔دونوں چھوٹے بچہ ن ان کے چرے یر کھیل د کھانے والی چیک ہے منہ کھیل د کھاکر بس اسٹاپ پر کھڑے لوگوں کو بھانے کی خواہش۔ احساس سے عاری چرد ۔۔ کھ بھی نہیں ہے وہاں۔ ہونٹ پر گرد کی پیڑی جم گئی ہے۔

«گسل د کھا۔۔۔"

ا مک چکر دے کر چھوٹا بچہ تھم گیا ہے۔

بڑا پھراسے پیرے ٹھوکر مار تاہے۔ چھوٹا زمین پر بیٹے کر رونے لگتا ہے۔

لوگوں کو اب کھیل میں مزا آنے لگا ہے۔ لوگوں کی دلچیں بچے میں بڑھ رہی ب براا اے سمجھانے آیا ہے۔ چھوٹے نے بڑے کو کوئی گالی دی ہے۔ بڑے نے کھ کہا ہے۔ شاید کوئی سنجیدہ بات۔ اب چھوٹا اٹھ گیا ہے۔

اب بڑے نے گول میکے یر مٹی کا تیل انڈیل دیا ہے۔جیب سے ماچس نکال کر جلایا۔ گول دائرہ اب آگ اگل رہا ہے۔ بڑا چکا تھاہے بچے کو اشارہ کرتا ہے۔ بچہ سرکے بل گرتا ہوا آگ کے گولے کے پاس تھ تھک جاتا ہے۔ اندر سمانے کی ہمت نہیں ہوتی ۔ لوگ بنتے ہیں۔ باس میں کھڑے اسکول کے بیے بھی بنتے ہیں۔ بڑا اسے

بس اب تک نہیں آئی۔ سورج کا گولہ آگ برسا رہا ہے۔ صرف اس سائبان سے ایک قدم کے فاصلے پر جملسلایے والی دھوپ، آگ اگل رہی ہے اور تنیق، جملسی زمین پر ان بچوں کا تھیل، چل رہا ہے۔
تبی جملسی زمین پر ان بچوں کا تھیل، چل رہا ہے۔
چوٹا آتا ہے۔ ڈرتے ورتے مرکے بل گرتا ہوا وہ آگ الگلے دا ترے بی سما

بون ا ما معبد ورسع ورسع مرسع من مرما ہوا وہ ا ک العظ والرسط جاتا ہے۔ ایک بار دو بار۔۔۔ تین بار۔۔۔

اور جناب سدر

ڪهاني ختم ہو گئي۔۔۔۔

آپ مانے مت مانے کمانی ختم ہوگئی۔ اس درمیان صرف اتنا ہوا کہ بس آگئی۔ لوگ یا گوں کی طرح بس کی طرف دوڑ پڑے۔ چھوٹے نے کھیل بند کر دیا۔ نظے منے میلے ہاتھوں کو پھیلائے وہ لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہے۔۔۔ لیکن بس آچکی سے میلے ہاتھوں کو پھیلائے وہ لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہے۔۔۔ لیکن بس آچکی سے دیا ہون کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسکولی بچے بھٹ بس کے سے اندر چڑھ گئے ہیں۔

اور ۔۔۔۔ان میں سے ہی ایک میں بھی ہوں خالی وقت، دوستوں میں شعرد شاعری جھاڑنے والا میں۔۔۔ وقت، بے وقت خود کو اموشنل جذباتی چرہے کو، دوست یار کے سامنے ڈلانے والا میں۔۔۔۔ میں رکنا بھی چاہتا ہوں اور یس کے نکل جانے کا موہ بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے، بس کسی مقناطیس کی طرح مجھے کھینچ رہی ہے ۔۔۔ بادر پھر دہی ہوتا ہے بچ کا دھیان چھوڑ کر میں بس کی طرف لیک لیتا ہوں۔ اور ۔۔۔۔ کھائی ختم ہوگئے۔ بس کے ایک چھور پر لٹکے ہوئے میں نے دسکھا۔ اور ۔۔۔۔ کھائی ختم ہوگئے۔ بس کے ایک چھور پر لٹکے ہوئے میں نے دسکھا۔ بڑا کمبل اوڑھا کر چکے گی آگ بھور اور کھا۔ دونوں بچ موٹ کی آس کرر ہے تھے۔ بڑا کمبل اوڑھا کر چکے گی آو دیکھا۔ دونوں بچ موٹ کی کراس کرر ہے تھے۔ کہا اس جب چھوڑ کی آپ کہ کہا۔ دونوں بچ موٹ کی کراس کرر ہے تھے۔

### مرده روصس

محجے بچپن سے ہی قبروں سے جول آتا ہے۔ قبری دیکھ کر در جاتا ہوں۔
وہاں کی خاموش فصنا، عجیب سی دیرانی، کی پکی دھنسی جوتی قبریں۔ اور کچ کیلی تازی
قبریں ۔۔۔درختوں کے جھرمٹ سے سرسراتی جوئی جوا۔۔۔آس پاس گھوستے
جوستے سور۔۔۔۔

"يه سور قبرستان بيل كيول كهومة بين ...."

یاد ہے۔ ایک بار ایسی ہی ایک ٹوئی ہوئی قبر سے .... ڈرتے ڈرتے اندر کی طرف جھائکا تھا ۔۔۔۔ پھر جیے پورے بدن میں کیکی سوار ہوگئی تھی۔ اس دن بکل سی بارش بھی ہوئی تھی۔ زیادہ تر قبری بھی ہوئی تھیں۔ اور ایک عجب سی بدبو قبر ستان میں رچ بس گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بو کئی دنوں تک پورے ہوش و حواس پر سوار رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بو کئی دنوں تک بورے ہوت دہ ہوت و حواس پر سوار رہی تھی۔ نیند میں بھی مجھ پر آدارہ روحوں کے حملے ہوتے رہے ادر میں جونک کر جاگ اٹھتا۔

تخسین آیا کے گرکے پچواڑے ایما ہی قبرستان تھا۔۔۔۔۔ پچواڑے کی کھڑکی ہمیشہ بند رہتی۔ میں جب بھی آتا تجسس کے پرندے کو آزاد کرکے وہ کھڑکی میشہ بند رہتی۔ میں جب بھی آتا تجسس کے پرندے کو آزاد کرکے وہ کھڑکی ضردر کھولتا۔ اف کیسا پر امراف ساٹا۔ کیسی ویرانی۔ قبردن پر ادھر ادھر

گھومتے، لوشتے ہوئے سور۔ اور اچانک طلسماتی کھانیوں کے ہیرو جیسا، بوڑھا۔ خمیدہ کم والا كرمونظر آتا ۔۔۔ ان سوروں كو بكاتا ، كسى دهنستى ہوئى قبر كومٹى سے برابر كرتا۔ كناچاہي، ميں اسى خوف كے ماحول ميں آگے براها۔ ذرا سا ہوش سنبھالا تو لوقی کنڈیوں، جمرتی دلواروں ذرا سا زور لگانے پر ڈول جانے والے دروازوں، بنا سپیدی والے ابارش کے موسم میں دعاؤں کے اسرے پر شکے مکانوں کو دیکھتے دیکھتے .... كىمىرى كى زندگى كے كيتے بى باب نگاہوں ميں روشن ہو جاتے۔ تب بے رونق دلوارول پر لونسي نگامي جاني جوئي تحسين آيا جوتين، جو دراسي آبث يا دستک یر اس طرح چنک جانیں جے کسی مظلوم پرندے کو انجانے خطرے کا احساس ہو گیا ہوا سوپ سے جاول جھانٹتی چنگئی ہوئی امال کے یاس چپ جاپ آكر تحسين آيا يول بيھ جائيں جيے بے مونها گائے ہوں ۔۔۔۔ جے كب كيے مالک کے سرد کیا جانا ہے پت بھی نہیں۔ امال بس ذراسی نگاہ اور اٹھا تیں۔ دھیرے سے مجھ برارا تیں ۔۔۔۔ تحسین آیا کو دو چار کوسے دیتی اور سوپ سے جادل پھٹکنے میں لگ جاتیں۔

سبسداس کھر بیل ایک شہید بابارہت تھے۔ اب بھی رہتے ہیں۔ ایما ہم بہیں کتے امال کہتی ہیں۔ جب سے ڈولی میں بیٹے کر بیال آئی ہیں، تب سے درف بوڑھوں سے شہید بابا کا ذکر سنتی آئی ہیں۔ شہید بابا اس گھری حفاظت کرتے ہیں۔ امال سے یہ پوچھے ہوئے ڈر سالگا، کہ شہید بابا آخر کس چزکی حفاظت کرتے ہیں، میال تھا ہی کیا، قاردن کا کون سا خزانہ بیمال دفن تھا، شہید بابا کے بارے میں میال تھا ہی کیا، قاردن کا کون سا خزانہ بیمال دفن تھا، شہید بابا کے بارے میں کیسی کیسی کیا، مشہود تھیں۔ ان کے سر نہیں ہیں سد رات کے وقت پورے گھر میں گھوم جاتے ہیں۔ بست بہلے، ایک بار گھر میں کھڑاون کھر میں گھوم جاتے ہیں۔ بست بہلے، ایک بار گھر میں کھر میں گھوم جاتے ہیں۔ بست بہلے، ایک بار گھر میں سیدھ پڑی۔ چور آئے، پہت نہیں کیلے شہید بابا کی موجودگی میں بھی ۔۔۔۔ شاید اس میشدھ پڑی۔ چور آئے، پت نہیں کیلے شہید بابا کی موجودگی میں بھی ۔۔۔۔ شاید اس وقت وقت وہ گھڑاون کھٹ کھٹاتے کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ دات گے جب کسی کی

کھٹ کھٹ گھٹ گونجی تو بیں بہتر بیں دبک جاتا۔۔۔ اور تب سڑے ہوتے سر کنڈے والی چیت، بنا سپیدی والا مکان اور کھٹ کھٹ ۔۔۔۔ سب مل کر مجعے ڈرانے بیٹ جال جاتے بیل اباکے غرائے سنتا اور تحسین آباک سہمی آنکھوں کو دیکھتا۔۔۔۔ جال مکتکی روحوں نے ابنا ڈیرہ جالیا تھا۔۔۔۔

یں نے چروں یر دھیرے دھیرے آنکھوں کو ٹکانا شروع کیا۔ مجھے جیرے روھنے ہیں مہارت حاصل ہونے لگی۔ ہیں ایا کا حیرہ پڑھ سکتا تھا۔۔۔ کہ یہ حیرہ کتنا كرِ خت ہے۔ چھوٹا قدہ چھولى ہوئى ناك گهرا سانولا رنگ خطرناك حد تك چھوٹى م نکس ال کی جوڑی پیشانی منکھوں میں تیرتی خوف کی ناؤ ۔۔۔ ادر گھبرائی گھبرائی سی، گھرکے کسی کونے ہیں دیکی ہوئی محسن آیا۔ یہ وہ وقت تھا،جب گلی کے لونڈے لیاڑوں میں میرے پچن نے انگرانیاں لی تھیں۔ موج و مستی کی کتاب کھلی تمی گندے فقرے اجھالے گئے تھے اور .... سروکوں کی دمول آوارہ گردول كى بھير تھى۔ اور آنے والے كل كے نام ير لمحد لمحد وجود بيس بيشتا ہوا خوف تھا۔ بچر مجعے اچانک محسوس ہوا جیسے وقت بدل رہا ہو۔ اس بغیر سپیدی والے گھر کاسب کیے بدل رہا ہو۔ وہ مجرے مجرے توند اسخت حیرے اور ابوٹے سے قد والا "جو میرا ابا تھا، جو تھی دات میں دیر تک الل کواینے گفردرے باتھوں سے پیٹتا رہتا تھا گالی بکتاتھا ۔۔۔۔۔ مچر لنگی الی کرکے، پر موڑ کر کسی بے تاج بادشاہ کی طرح د حونی بار کر بیٹھ جاتا اور رعب سے کھانے کی فرائش کرتا۔۔۔۔ بھر اہاں کا آدرش جرہ ہوتا جو بوں کھانے کی تھال لے کر حاصر ہونیں جیسے کچے تو ہوا نہیں ہو ۔۔۔۔ پھر یہ بوٹے سے قد والا ابا سختی سے میری آنکھوں میں جھانکتا تو ان آنکھول میں مجی ناراطنگی کے کانے اگ آتے ۔۔۔۔ک دیکھو خبردار۔۔۔۔ اب امال کو مت مارنا۔۔۔۔۔ اور مچر چ مج اس بوٹے قد والے نے وقت کے ساتھ سمجوتا کراما۔ وہ المال كو نهيل مارتا تھا۔ بلكه كمجي كمجي تو تعجب ہوتا ..... داور عي من مكلتي تين ا پائے دالی چکی پر آبا امال دونو پاس پاس بیٹے کسی سنبدہ گفتگو کا حصہ نے

۲۰۰ موستے۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔ تحسین آپا۔۔۔۔ وہ اب مجی بڑے سر کنڈوں والی جہت اور دحول جبڑتی دیواروں کو بو جبل تک ری ہو تس۔

تب پہلی بار۔۔۔ اندر سرگوشی کا ایک کیڑا جنما تھا۔

تم مسد تمسب ایک قرص کی پیداداد ہو۔۔۔۔ ذرا سوچ مسد اگر تم اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو کہیں کیا باتی رہ جاتی ۔۔۔۔ یا تم نے کون سی کمی بوری کی جس نہ آئے ہوتے تو کہیں کیا کمی باتی رہ جاتی ۔۔۔۔ یا تم نے کون سی کمی بوری کی جس کی جب لگتا۔۔۔۔ جس کی جب لگتا۔۔۔۔ جم نظفہ سے جدا کرنے دالا بلیڈ بھی ادھار کا رہا ہوگا۔۔۔۔ جس نے دھیرے دھیرے میری کھال ادھیرانی شردع کر دی تھی۔

پر رفتہ رفتہ بن لونڈے نہاڈوں کی بھیڑ سے کنتا چلا گیا۔۔۔۔ مرکاری ملازمت کی ایک مرکش گھوڑا میں جوٹی سی ڈور میرے باتھ بیں تھی اور تبدیلی کا ایک مرکش گھوڑا تھا۔ ابا تھا جس کی زین میرسے باتھوں بین تھی اور جے میرسے اشاروں پر بھی بھاگنا تھا۔ ابا کی جگہ ان کی جھڑپ کے قصے تھے۔ تین پائے والی چک پر اداس اداس سی ابال کا تنہا جسم تھا اور تحسین آپا تھیں۔ جو اپنی سسسرال بین بھی، ویے بی چپ کے روزوں کے ساتھ موجود تھیں۔۔۔۔یعنی بدلنے پر بھی کمیں کچ نہیں بدلا تھا۔ صرف اس مرکاری نوکری کے جس نے ان دو آنگھوں بیں مزید دیکھنے کے لیے سوسو آنگھیں مرکاری نوکری کے جس نے ان دو آنگھوں بیں مزید دیکھنے کے لیے سوسو آنگھیں۔ پیدا کر دی تھیں۔

کبی کبی سوچتا، کل، آن کی اس تبدیلی کو تحسین آپایی بجی دیکھوں ۔۔۔۔

الله چول ۔۔۔۔ خوف ہے اب تک تم الگ کیول نہیں ہوسکیں تحسین آپا نے خوف کی دھند ہے ۔۔۔۔ اب تو گھر بھی بدلتا۔ تحسین آپا نے خوف کی دھند ہے کوئی مسکراہٹ چرالی ہو۔۔۔ بگے، کبی کچ نہیں بدلتا۔ کیا؟ کچ نہیں بدلتا۔ سب ولی مسکراہٹ چرالی ہو۔۔۔ بگے، کبی کچ نہیں بدلتا۔ کیا؟ کچ نہیں بدلتا۔ سب ولی مسکراہٹ چرالی ہو۔۔۔ بھی کے نہیں بدلتا۔ کیا؟ کچ نہیں بدلتا۔ کیا؟ کی مسکراہٹ وی ہے۔۔۔ ولیے کا دیسا رہتا ہے۔۔۔۔ میرے لیے صرف کھر بدلا ہے۔ آزمائش دی ہے۔۔۔۔ استخان دی ۔۔۔۔

ادر۔۔۔ میں اس چھواڑے چلا آیا۔ کھڑکی کھولتا۔۔۔قبروں کی قطار کو عور

سے دیکھتا۔۔۔ چھوٹی بڑی، کچھ پک، دھنسی، ٹوٹی قبر ۔۔۔۔ سرسراتی ہوا۔ لیتے ہوئے درخت ۔۔۔۔۔ سوروں کو بکاتا ہوا کرمو۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔ یہ سور قبرستان میں کیوں گھومتے ہیں؟

یں کرمو کو دیکھ رہا ہوں۔ جو آمیب پرانی دھنسی ہوئی قبر کو برابر کرنے میں لگا ہے۔ ہاتھ میں کدال۔ آدھا دھرا مٹی اور دھول میں سنا ہوا۔ جبرے پر عمر کی براھتی لکیروں کی جھریاں۔ اور قبر تھوڑی او نچی ہوئی ہے۔

منا بابوسسد

اس نے میری طرف دیکھا۔۔۔ پاس ہی اس کی جھونیوی ہے۔ باہر کھاٹ پڑی ہے۔ اس کھاٹ پر بیٹھ گیا ہوں۔ باتھ پیر دھونے کے بعد کرمو نے وہیں آلتی پالتی مار کر بیڑی سلگالی ہے۔۔۔۔

گرمو ۔۔۔۔ بی ساری زندگی تمہاری۔۔۔۔ انہی قبروں کے درمیان گزر گئے۔۔۔ نا ۔۔۔۔ بین نئ قبرول کے کھودنے ۔۔۔۔۔ اور پرانی قبرول کو ۔۔۔۔ برابر کرنے میں ۔۔۔۔ "

ابو ۔۔۔۔۔ مدتوں بعد ، یہ احمقانہ ، مممل ۔۔۔۔ بے معنی اور بچوں جیسا سوال ۔۔۔۔ تمہارے ہونٹوں پر کیوں آیا ہے۔۔۔۔ بیاں تو ایک قبر بین جانے گئے گئے اور بونٹوں پر کیوں آیا ہے۔۔۔۔ بیاں تو ایک قبر بین جانے گئے گئے اور یہ مسلم اور یہ مسلم اور ہیں جانے گئے گئے اور یہ مسلم اور یہ مسلم اور ہیں جانے گئے گئے آئے ہوں ہیں ۔ اور یہ مسلم ایا ہے۔۔۔۔ کا ہم آنکھوں بیں گڑے مردے چل رہے ہیں ، دوڑ رہے ہیں ۔۔۔۔ منا بابو۔۔۔۔ کل ہم تم نہیں رہیں گے پر کون جانے ۔۔۔۔ ان قبروں بین رہین دانے کو کون کب تک یادر کھے ۔۔۔ کی گ بر میں کوئی دو سرا آجائے۔۔۔ یہ سب ۔۔۔ بی انجی اسمح گا ۔۔۔ کی یادر کھے ۔۔۔ یہ ہوا کرمو کتنا خوف ناک لگ رہا ہے ۔۔۔ جیسے ابجی الحق گا ۔۔۔ کسی روح کی طرح ۔۔۔ پھر کسی قبر بیں اثر جانے گا ۔۔۔ کی روح کی طرح ۔۔۔ پھر کسی قبر بیں اثر جانے گا ۔۔۔ پیڑوں کے بے بلے ہیں۔ ہوا سائیں روح کی طرح ۔۔۔ پھر کسی قبر بیں اثر جانے گا ۔۔۔ پیڑوں کے بے بلے ہیں۔ ہوا سائیں روح کی طرح ۔۔۔ پھر کسی قبر بیں اثر جانے گا ۔۔۔ پیڑوں کے بے بلے ہیں۔ ہوا سائیں مورح کی طرح ۔۔۔ پھر کسی قبر بیں اثر جانے گا ۔۔۔ پیڑوں کے بے بلے ہیں۔ ہوا سائیں میں تر بات کی انہوں کرتی ہوں اسائیں کرتی ہے۔۔۔ بیا سائی کرتی ہے۔۔۔

کسین آپا مجرسا کے کھرلی ہوگی ہیں۔۔اس دن مہلی بادلگا تھا، تحسین آپا نے اپنا آپ سمیٹ کر برسول سے اندر بوند بوند کر جمع ہورہ زہری جگالی کردی ہو۔۔

یلی چپ کیوں رہتی ہوں ... تم میں جانتا چاہتے ہونا ... تو سنومنا ... لگا ایک مردہ دوخ بول رہی ہے ... دوج ، جس نے خوف کے کمپرے اچانک ہی خود سے جدا کردیے ہوں ... لڑکی ہوں نا ... تم تو ، کچن سے دیکھ رہے ہو ... پہلے بے مونما گائے تھی ... گائے تھی جے بولنا نہیں آتا تھا۔ نہ گھر والوں نے سکھایا۔ منا، تم غلط تو نہیں سمجھ رہے ہو نا ... دی جو بین کہنا چاہ ہو ، ہوں، سمجھ رہے ہونا ہیں بے مونما گائے تھی اور گھر میں تھے ایا۔ قصاب کی طرح ایک چن کے ہاتھ میں تھا۔ اور اس چی بالک کا مطلب تھا ... تم ایک بے مونما جانور ہو ... بے زبان ... جے ہر ظلم سنا چابک کا مطلب تھا ... تم ایک ہرچکا چوند کے لیے بند ہیں۔ کیا میں اس ما تول میں زندہ تھی درواز سے باہری دنیا کی ہرچکا چوند کے لیے بند ہیں۔ کیا میں اس ما تول میں زندہ تھی منا ؟ کہنا اور کیا آب ۔۔۔ زندہ ہول ۔۔۔ بتاؤں ۔۔۔ بتاؤں میں باس ما تول میں زندہ تھی منا ؟ کہنا اور کیا آب ۔۔۔ زندہ ہول ۔۔۔ بتاؤں ۔۔۔ بتاؤں ۔۔۔ بتاؤں میں اس ما تول میں زندہ تھی منا ؟ کہنا اور کیا آب ۔۔۔ زندہ ہول ۔۔۔ بتاؤں ۔۔۔ بتاؤں ۔۔۔ بیا ہول میں زندہ تھی منا ؟ کہنا اور کیا آب ۔۔۔ زندہ ہول ۔۔۔ بتاؤں ہیں اس ما تول میں زندہ تھی منا ؟ کہنا اور کیا آب ۔۔۔ زندہ ہول ۔۔۔ بتاؤں ۔۔۔ بتا

آپاکی آنگھیں ان آنگھوں پر ایسے ٹکتی ہیں، جیسے کہی نہیں ہٹیں گی۔۔ آپا۔۔
میں حیرت سے ان کا چرہ تکتا ہوں۔۔ ان آنگھوں میں کرمو کیوں اتر رہا ہے۔۔۔ اور دھیر ساری روصیں ۔۔۔

سنو منا۔۔۔ آواز مچر حملہ کرتی ہے ... میرے ... میرے بیچے نہ ہوتے تو ... یس اس کا قبل کر دیت ... کیونکہ اپنے لیے اب ... میرا زندہ رہنا صر دری ہے ... وہ سمجھتا ہے جیسے میری ذات پر حکومت کرتا ہے۔ حرامی ...

جیسے اچانک کسی زلزلے سے بدن کی پوری عمارت بل گئی ہو۔ آپا اور گلی۔۔ آنکھوں بیں بس حیرت ہی حیرت تھی۔ اور ۔۔۔ آپا اٹھ کر اب کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگئی تھیں ۔۔۔ اور کھڑکی سے باہر قبرستان کو تک رہی تھیں ۔۔۔ بیں آہستہ آہستہ آہستہ آب کے پاس آکر کھڑا ہوگیا۔ لیکن آپا کوبنہ تک نہیں چلا بیں نے دیکھا۔۔۔ کرموکسی کی قبر کھودنے بیل لگا ہے ۔۔ اور آپا اسے بغور گھور دہی ہیں۔ اور دیکھا۔۔۔ کرموکسی کی قبر کھودنے بیل لگا ہے ۔۔ اور آپا اسے بغور گھور دہی ہیں۔ اور

عجبیب انداز بین اسے گھودے جاری بیں۔۔۔

اس کے بعد بھی ہیں دہاں تین چار دن تک رہا ۔۔۔ اور اس نے ہیں نے کئی
ہیں بار دسکھا۔ آپا جب بھی اپنے کامول سے تھک جاتیں، تھک کر وہ اس پچھواڑ ہے
والی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوجاتیں۔۔ پھر وہ دیر تک فبروں کو گھورتی رہتیں۔
جانے سے ایک دن پہلے تھے سلامت بھائی نے خوفزدہ کرنے والے انداز میں
ہتایا۔ تم نے محسوس کیا، تمہاری آیا یر کسی بدروح کا سایہ ہے؟

نہیں تو۔۔۔ تم نے اس کی آنگھیں نہیں دیکھیں؟ آپ مکان کیوں نہیں بدل لیتے ۔۔۔ بیماں قبرستان …

سلامت بھائی نے قتمدلگایا ۔۔ بھائی آنا توسب کو امک دن میس ہے ۔۔۔

مجر ڈرنا کیا؟

جاتے وقت آیا نے ڈرتے درتے میری طرف دیکھا تھا ۔۔۔ سنو، کچے ہیں ہمارے پاس، رہے دو ۔۔۔ بسنوار ۔۔۔ یہ چھوٹا موٹا کوئی بزنس کرنا چاہیے ہیں استقے۔ بہتر ہے ۔۔۔ مت دو ۔۔۔ سنو ۔۔۔ جذباتی بن کر بھیج مت دینا ۔۔۔
آیا ۔۔۔ غورے آیا گی آنکھوں میں دیکھا۔ سوچا کہوں ۔۔۔ تم IMMUNE موتی جو آیا ۔۔۔ ایڈز کی طرح ، کینسر کی طرح ، جب جسم پر کوئی دوا اثر نہیں کوئی ۔۔ اس طرح تو دکو IMMUNE مت کرو ۔۔۔ اس طرح تو تم مرجاوگی آیا ۔۔۔ گاڑے ۔۔۔ اس طرح خود کو IMMUNE مت کرو ۔۔۔ اس طرح تو تم مرجاوگی آیا ۔۔۔ گاڑے ۔۔۔ چپ چپ ۔۔۔ ایک بے رحم موت ۔۔۔ مرجاوگی آیا ۔۔۔ گاڑے ۔۔۔ چپ چپ ۔۔۔ ایک بے رحم موت ۔۔۔ مرجاوگی آیا ۔۔۔ گاڑے ۔۔۔ چپ چپ ۔۔۔ ایک بین ہوں ۔ سنگ بیں۔ جسیا تم سوچ درجہ بور ۔۔۔ اب دیما نہیں ہے ۔۔۔ جانق بول ، سنگ بلانے کی قیمت بھی مجھے چکائی درجہ ہو۔۔۔ کیکن ڈرو مت آرام ہے جاؤ ۔۔۔۔ جاؤ خدا حافظ ۔۔۔۔

جانے یہ سب کیا تھا، جس نے بت دنوں تک مجھے چونکانے دکھا تھا۔ آپا

اور سنیگ؟ چرب سنیگ ا چانک ان کے خطوط میں نمودار ہوگئے تھے حیرت تھی ...

لیکن یہ سنیگ اب صاف صاف د کھائی دے دہے تھے ... ایک بار آپانے لکھا ...

پیچارہ کرمو ... وہ کرمو ہے بہت ہل مل گئی تھیں۔ وہ قبرستان ہے گونتھ کر ہار بھی

اے دینے لگا ہے ... سلامت بھائی بگڑے تھے ... پھنیک دو اسے ۔۔۔ قبرستان کی

کوئی چیز گھر میں مت لایا کرد۔۔۔ ان پر روضی سوار ہوتی ہیں۔۔۔ آپانے لکھا تھا،

اب اس سے روز بی بار لے کر ان کے سربانے رکھ دیتی ہوں روز بی سلامت بھائی

اب اس سے روز بی بار لے کر ان کے سربانے رکھ دیتی ہوں روز بی سلامت بھائی

پر آپانے ایک دوسرے خطیل کھا۔ سلامت بھائی ایک دن جھاڑ پھونک کرنے کے کیے ایک مولوی صاحب کو لائے تھے۔۔۔۔ آپانے ڈانٹ کر بھگا دیا۔۔۔ عضے بین سلامت بھائی نے ان پر ہاتھ اٹھانا چاہا۔۔۔ بدلے بین آپانے بھی۔۔ آپا نے مخصے بین سلامت بھائی نے ان پر ہاتھ اٹھانا جائی سمجھتے ہیں، مجھ پر جنات سوار ہے نے منستے ہوئے کھا تھا۔۔۔ تمہارے دولها بھائی سمجھتے ہیں، مجھ پر جنات سوار ہے ۔۔۔ دورہ میری اتنی ہمت کمال۔ وہ روز بی پیر نظیر کے چکر میں رہنے لگے ہیں ۔۔۔ اس مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گھراتے ہیں۔۔۔ عجب عجب نظروں سے مجھے دیکھتے اب مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گھراتے ہیں۔۔۔۔ عجب عجب نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں۔۔۔۔ عجب بیں۔۔۔۔ اپنا بستر بھی الگ کر لیا ہے ۔۔۔۔ مگر ۔۔۔۔ بیں۔۔۔۔ کیوں کو بھی مجھ سے الگ کر لیا ہے ۔۔۔۔ مگر ۔۔۔۔ بین استر بھی الگ کر لیا ہے ۔۔۔۔ مگر ۔۔۔۔ بین کو بھی مجھ سے الگ کر لیا ہے ۔۔۔۔ مگر ۔۔۔۔

آپانے آگے لکھا تھا "منا! میں بھوت ہوگئ ہوں ۔۔۔۔ کر مو ہنچارہ اللہ کو پیارا ہوگیا۔۔۔ اب بی پیارا ہوگیا۔۔۔ اب کوئی ہار گوندھ کر نہیں دیتا گر ۔۔۔۔ کوئی بات نہیں۔ اب بی کافی ہوں ہدان کا عقیدہ مصنبوط ہوتا جا رہا ہے کہ مجھ پر بد روح کا سایہ ہے وہ جب ڈرتے ہیں تو بیل بھی طرح طرح سے انہیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہوں جب ڈرتے ہیں تو بیل بھی طرح طرح سے انہیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہوں ۔۔۔۔ بھی آواذ بدل کر فراونے بینے بناکر آئکھیں نکال کر ۔۔۔۔ وہ دیوار سے کراتے ہیں۔ بیل ہنس پرتی ہوں ۔۔۔۔ جلواجیا میں اور تی ہیں۔ بیل ہنس پرتی ہوں ۔۔۔۔ اب دہ طلائی کے یہے ۔۔۔۔ جلواجیا ہے۔۔۔۔ وہ مین ہیں ہوں ۔۔۔۔ وہ کھٹنا ہے منا ۔۔۔۔ مجھ کوئی غم نہیں۔ میں جورف اس جہار دیواری سے باہر نکانا ہے۔ بچوں کا کوئی نہ کوئی انتظام ہیں خود میں جورف اس جہار دیواری سے باہر نکانا ہے۔ بچوں کا کوئی نہ کوئی انتظام ہیں خود

کر لول گی جانتی ہوں ابھی ان کا اتنا حوصلہ نہیں کہ بچوں کو اپنے پاس دکھ سکیں۔۔۔ ہاں ان سے یہ حوصلہ چھین کر بیں نے اپنی قوت بڑھائی ہے۔ اب بیں گھنٹوں بال کھولے قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑی کے پاس کھڑی رہتی مول ۔۔۔ اور۔۔۔ مول ۔۔۔ اور۔۔۔

سنو منا ؛ ۔۔۔۔۔ اگر اچانک کسی دن اپنے بچوں کے ساتھ تمہارے سامنے اچانک کسی دن اپنے بچوں کے ساتھ تمہارے سامنے مامنے آجاؤل تو حیران مت ہونا۔۔۔ کوئی اپدیش مت دینا۔۔۔ میرے لیے دکھی بھی مت ہونا۔۔۔ ہال اتنا ضرور ہے تم پر بوج نہیں بنوں گر تمہارے یہال ذیادہ نہیں تُحمرول گر۔۔۔ سوچ لیا ہے۔۔۔۔ بس کچ دن۔ ہال کچ دن۔ اس کے بعد کوئی مذکوئی داست نکال کر بچول کو لے کر چلی جاؤل گر۔ ہان سنو۔۔۔۔ ایک بات غور سنو۔۔۔۔ ایک بات غور سنو۔۔۔۔ ایک بات عور

عجے لگا، آپا اچانک اپن قبر کی خول کی باہر سے نکل کر میرسے سامنے کھری ہوں۔
ہوگئ ہوں ۔۔۔۔۔ اور دھندیں بسرسے خون سے خود کو مکت کر کے کہ دہی ہوں۔
"سنو! ہم کوئی مردہ روح نہیں ہیں ۔۔۔۔۔ ہم تو زندہ ہیں ۔۔۔۔۔ زندہ ۔۔۔۔ تو یہ احساس ہمارے اندر کیوں نہیں رہنے دیا جا تا۔۔۔۔ سنو کچ بدلتا ہے، ٹوٹتا ہے۔۔۔۔ تو اس کا آکار اور روپ مجی بدلتا ہے۔۔۔۔ تم چپ رہے تو تم بجی مردہ روح ہوئے ۔۔۔۔۔ تو جو بدل رہا ہے۔۔۔۔ یا بدلنے والا ہے ۔۔۔۔ اسے خوش آمدید کیوں نہیں کتے تم لوگ ۔۔۔۔۔ یا بدلنے والا ہے ۔۔۔۔ اسے خوش آمدید کیوں نہیں کتے تم لوگ ۔۔۔۔۔ اسے خوش آمدید کیوں نہیں کتے تم لوگ ۔۔۔۔۔۔ اسے شوش آمدید کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے تم لوگ ۔۔۔۔۔۔ اسے شوش آمدید کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے اس کے تم لوگ ۔۔۔۔۔۔ اسے شوش آمدید کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے اس کیوں نہیں کتے ہم لوگ ۔۔۔۔۔۔۔ اسے سو کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے تم لوگ ۔۔۔۔۔۔۔ اسے سو کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے دولا ہے۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے تم لوگ ۔۔۔۔۔۔۔ اسے سام کا کورل نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے دول کیا کہ کو کیوں نہیں کتے تم لوگ ۔۔۔۔۔۔۔ اس کو کورل نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔۔ تو جو بدل دول کیا کہ کا کورل نہیں کیوں نہیں کتے دیا جو کیا گوگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کو کورل نہیں کتے ۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں کتا کو کورل نہیں کتا کو کورل نہیں کتا کورل نہیں کتا کورل نہیں کتا کو کورل نہیں کتا کو کورل نہیں کتا کو کورل نہیں کی کیوں نہیں کتا کو کورل نہیں کیا کو کورل نہیں کیا کو کورل نہیں کیا کورل نہیں کتا کو کورل نہیں کیا کو کورل نہیں کیا کو کورل نہیں کیا کورل نہیں کیا کورل نہیں کیا کو کورل نہیں کیا کورل نہیں کورل نہیں کیا کورل نہیں کورل نہیں کیا کورل نہیں کورل نہیں کورل نہیں کورل نہیں کورل نہیں کیا کورل نہیں کیا کورل نہیں کورل نہیں کیا کورل نہیں کیا کورل نہیں کی کورل نہیں کورل نہیں کیا کورل نہیں کیا کورل نہیں کیا کورل نہیں کیا کورل کیا کورل نہیں کیا کورل نہیں کیا ک

وہان دیوار پر / جو پینجھی آویزاں ہیں / مہیں، بیں ان کے مطلب نہیں پوچیر ہا مہیں، مجھے یہ جانتاہے کہ وہ کون ہے / جس نے دیوار کو بھی گمر اہ کیاہے۔

....ل- چیانگ کی ایک نظم الیمنانش سے

بیر جدید لب و لئجہ کی کہانیاں ہیں ، جنہیں میں نے رد کیا۔

414

ا۔ وابندالارض ۲۔ اشغلاء کی بندمٹھیّاں ۳۔ کھوئے ہووک کی جنبخو

### دا بية الارض

"البعث تو نہیں سنا سکتا مردول کو اور نہیں سنا سکتا مبرول کو اپن پکار جب لوٹیں وہ بیٹے بھیر کر۔ اور تو نہیں دکھا سکتا راہ اندھوں کو جب وہ راہ سے بھٹکیں۔ تو تو سنا تا ہے اس کو جو یقین رکھتا ہے ہماری باتوں پر۔ سووہ حکم بردار ہیں اور جب پڑچکے گی ان پر بات تو ہم نکالیں گے ان کے آگے املی جانور۔ جو ان سے باتیں کرے گا۔اس واسطے کہ لوگ ہماری نشا نیوں کا بھین نہیں رکھتے۔"

(سوره تمل-آیات ۱۰۸-۸۱)

ایسا کی دنوں سے ہورہاتھا بلکہ اگر کے بوچھا جائے تو آسمان پر دھوئیں کے بادلوں کے چھیلئے کا یہ قصہ صدیوں سے چلا آرہا تھا۔ کبھی آسمان کوؤں سے ڈھک جاتا۔ اور کبھی منحوس ابا ہیلیں اپن چادر ابطے شفاف آسمان پر ڈال دیا کر تیں اور سارا شہر تاریکی میں ڈوب جایا کر تا۔ شمال اور جنوب کے علاقوں سے تیز چیخوں کی آوازیں ابھر تیں اور دھوئیں میں لیٹے آسمان پر ایک سرخ لکیر نمودار ہوجا یا کرتی۔ اور جسیا کہ ابھر تیں اور دھوئیں میں لیٹے آسمان پر ایک سرخ لکیر نمودار ہوجا یا کرتی۔ اور جسیا کہ قول کے جنے چلئے آئے تھے کہ دہاں وہ غیر مہذب قویس بساکرتی ہیں۔ سیزہ کاری جن کا شیوہ سے اور وہاں سے آہ دبکا اور شیوہ د نالن کا شور شہر کی مختلف آبادی والے علاقوں میں گونجا کرتا۔ اور اس نیچ دہرہ کر ارباب نشاط کے شور اٹھتے۔ اور یہ نقر تی ہو جبل شور شور شور سے ہوئے جسموں میں سما جایا کرتے۔ اور جسم کھو کھلا ہوتا جاتا۔

اور جیبا کہ لوگ کیتے ہیں۔ دھوتیں ہیں لیٹے ہمان پر جب بھی دہ مرخ لکیر مودار ہوتی۔ زہین چینے لگتی۔ آسمائی عذاب سے ڈر کر اندر کی جانب دھنسے لگتی۔ اور لوگ بتایا کرتے کہ الیبے موقعوں پر ان کے چرے سے منے ہو جایا کرتے۔ آنکھیں اندر دھنس جایا کرتے کہ الیبے موقعوں پر ان کے چرے سے ہو جایا کرتے۔ آنکھیں اندر دھنس جایا کر تیں۔ شہر ہیں گھپ اندھیرا پھیل جاتا۔ اور آسمان کی جانب سے بخروں کی یلغار شروع ہوجاتی۔ اور شخ چرے آبا داجداد کو اپنے گناہوں کا شرہ سمجھ کر ان پر گالیوں کی ہوچھاری کر آئے۔ اور تب۔ سونی ویران عبادت گاہوں سے ابوالمول کا بت چیکے سے نکلتا۔ اور تاریک کافائدہ اٹھا تا ہوا شہر کی آبادی والی سڑکول پر معلق ہو جاتا۔ لوگ باگ ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں جا چھیتے۔۔۔ کنڈلیاں لگا دیتے۔ کو کو کیوں پر شیشے آویزاں کر ہے۔ اور خوف سے تھرتھر کا نیتے ہوئے اپنے بستروں پر جھول بن کر گر پڑتے اور باہر سے کاروان ارباب نشاط کے شور لور لور لور اپنی دسعت کو چھوتے جاتے۔ اور سارا شہر با جوں کی آوازوں میں گھرجا تا۔

ایسا کئی دنوں سے ہورہاتھا بلکہ اگر چے پوچھا جائے تو اسمان پر دھوئیں کے پھیلنے کا یہ تصد صدیوں سے چلا آرہا تھا۔شمال اور جنوب سے بلند ہوتی ہوئی چیفیں رفتہ رفتہ رفتہ اپنا رنگ دکھا رہی تھیں اور شہر کی مختلف آبادی والے علاقوں میں غیر مہذب تویس بینے لگی تھیں۔ آسمان کی وسعت پر پھیل رہی لموکی سرخی اب دنوں مہذب تویس بینے لگی تھیں۔ آسمان کی وسعت پر پھیل رہی لموکی سرخی اب دنوں دن گری اور عمیق ہوتی جا رہی تھی۔ اور ایسا احساس توسب کو ہونے لگا تھا کہ ان کے آگے آگے ابواب کو دیکھ کر ہریل بھیانک صورت اختیاد کرتا جارہا ہے۔

اور الیہالیتین توسب کو تھا کہ یہ آگ کا سمندر ایک دن سب کو نامعلوم سمتوں میں مہاکر لے جائے گا۔

ادر آگ روشن بوئی جاری تھی۔ اور جب جب دھوال آسمان پر بھیلنے لگتا۔ خون کی ایک سرخ موٹی لکیر دہاں نمودار ہوتی اور الوالمول کا بت تنهاتی اور تاریخی سے ہوتا ہوا شہر کی آبادی والی سر کوں پر شکل آتا۔ تب سر کوں پر افراتفری بجھ جاتی۔۔ اور شِناسانی جیسے ہریل دھندلاتی ہوئی معلوم ہوتی۔ لوگ باگ ایک دوسرے کی آنکھول میں جھانکا کرتے تو دہاں سوائے مسم دامروں کے اور کھے بھی نظر منہ آتا۔ ادر گردد نواح سے اٹھتے ہوئے بو جھل شور اسمان کی وسعتوں پر چھیلتے جاتے۔ اور یہ سب کی معمول کے مطابق چل رہا تھا۔

مگر امک دن شهر والوں نے دمکھا۔ جب سمان پر دھواں جھایا اور سرخ لکیر نمودار ہوتی تو سنائی اور تاریکی سے ہوتا ہوا ایک بوڑھا ایک برسے داب پر بیٹھا ہوا مرك ير مكل آيا۔ بوڑھ كے كرے كھے تھے۔ آنكھوں ميں بے كانگى كے آثارتھے۔ گویا دنیا جهان سے اسے کوئی مطلب می مذہور اس نے ایک عجبیب و خریب باجہ تھام ر کھا تھا۔ جس کو بجاتا ہوا وہ دیران سڑک سے گزر رہا تھا۔ ہسمان لہوسے اب مجی نہایا ہوا تھا۔ لوگ باگ اینے گھروں میں سمانے ہوئے تھے۔ اور تھیدوں اور سوراخوں سے اس نیم پاگل بوڑھے کو تک رہےتھے۔ جو اینے ہاتھوں میں پکڑا ہوا عجبیب و غریب باجه بجاتا ہوا بڑے آرام سے دابر پر بیٹھا ہوا مختلف شاہراہوں سے گزر رہاتھا۔لوگ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہےتھے۔ کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے۔ اسمانی بتفراؤ کا اسے ذرا مجی ڈر نہیں۔ اور مذمی مرکوں پر چیکے سے نمودار ہونے والے ابوالمول کای ڈرہے

شاید بوڑھا پاگل دوگیا ہے۔ یا اپن حسوں کے جال سے باہر منکل آیا ہے؟ یا ادمیت کے احساس والی سیخلی کو بھنیک آیا ہے؟

کھیے میں خیالات تھے جو لوگوں کے اندر پیدا ہور بہتھے بوڑھے کو تنها مراک یر دیکھ کر تنهانی اور تاریکی کا ڈر لوگوں کے دلوں سے نکلنے لگا تھا۔۔۔ کھڑ کیاں کھلنے لگی تھیں۔ بند دروازے ایک ایک کرکے کھل رہےتھے۔ اور لوگوں کا جم عفیریل ہیں سۈك يرىنكل آياتھا۔

اب بوڑھا سیکروں ہسنداروں لوگوں کے نرعے میں تھا۔ اور اپنی حیران کن

ادر لوگوں کو ایسا احساس ہور ہاتھا جیسے بوڑھا ان سے کہ رہا ہو ... سے ابوالمول کا بت تو تمہاری اپنی ایجاد ہے جو تمہاری سوچوں کی تنگ نظری کے باعث وجود میں آیا ہے۔ آسمان پر بتھراؤ تو تم کرتے ہو۔ اور آسمان پر بیٹھا ہوا وہ اس وقت تک ان پتھروں کو دو کے رہتا ہے جب تک کہ وہ سنبھال پاتا ہے۔ پھر وہ تمہاری جانب سے پھرنے گئے لاتعداد پتھروں کی بورش سے گھرا کر ان پتھروں کو تمہارے حوالے کر دیتا

لوگ اب بھی سشسشدر کھڑے تھے۔ تاریکی اب بھی ویسی کی ویسی تھی اور بوڑھا اب بھی اپنے گونگے بن بیں کھے جارہا تھا ....

"آسمان میں سرخ لکیری تم پارتے ہو....زمینوں کو تم سرخ کرتے ہو....اپی
چیون اور بوالبوس کا دھواں تم چھوڑتے ہو...اور تمہاری امورنگ داستانوں کی بوٹل
ہم کیا کھولیں۔ تم نود ہی سب کچے دیکھ کر سمجے سکتے ہو۔اگر تم ایسانہیں کرتے تو یہ سرخ
کیر آسمان میں کمجی نظر نہ آتی ....اور آسمان دھویں کے بادلوں سے کمجی نہ ہم تا۔
ادر تم نے ہی اپنے اندر کی تنگ نظری کے باعث۔ اپ اندر چپ بیٹے ہوئے زرواں
کو بدیاد کیا ہے ....

بولو.....! بولو.....! بوڑھا دابہ کے ساتھ لدیا ہوا خاموش تھا۔ اور سوالوں کے عربیاں جوا بات لوگوں كے جسم سے چیٹ گئےتھے۔ اور ان كے زنگ لگے احساسوں دالا آ كوپس ان كے ارد گرد اینا کساؤ تنگ کر رہا تھا۔ گھبرا کر ان لوگوں نے دوبارہ بوڑھے کی آنکھوں میں تفانكا اور اس كى آنكھوں كى گول گول بىلدوں كو بغور دىكھا۔ اور متعجب ہوستے كه اس کی آنگھول میں ان کی این شناخت کم ہوگئ تھی۔ ا در نب وہ لوگ گھیر ائے۔ا در ایک دومسرے کی جانب دیکھ کر گویا ہوئے۔ "بوڑھا دابہ کے ساتھ رہ کر اپن پیچان بھول گیا ہے۔" "یا بورها دار میں این بھان تلاش کرچکا ہے۔" " یا دار میں بوڑھے کی این بھیان کھو گئی ہے۔" اب بس جھوٹی تسلیاں رہ گئی تھیں جو دہ لوگ اپنے آپ کو دے رہے تھے۔ اور بوڑھے کے متعلق طرح طرح کی رائے قائم کو رہے تھے۔ شاید ایسا سوچ کر دہ ایپ معصوم سوالوں کے زہریلے جوابول سے پرے ہوجا رہے تھے۔ اور کسی قدر این گم ہوتی ہوتی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوسٹسٹ کر رہےتھے۔ مگر بوڑھا اب بھی خاموش تھا۔ مگر اس کا خاکہ اب دھندلا پڑتا جا رہا تھا۔ شاید تاریکی کے پیج سے سورج دد بارہ نکلنے کی کوسشسش کر رہا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ کرن نمودار ہو اور اجالا تھیلے۔ بوڑھا اپن جگدے دابہ سمیت غانب ہوچکا تھا۔

دہ لوگ اپن جگہوں پرسٹ میں گوٹ ہے۔ پہلی بار انہیں ایسا احساس ہوا تھا کہ دہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئے ہیں۔ ٹوٹ تو دہ کئ صدیاں پہلے سے بی گئےتھ ادر اپنے آپ کوشہر کی ہے ہیں۔ ٹوٹ تو دہ کئ صدیاں پہلے سے بی گئےتھ ادر اپنے آپ کوشہر کی ہے ہیں فلک بوس چیوں کے حوالے کر دیا تھا۔
میسان شفق رنگ ہو گیا تھا۔ سیم ہوئے لوگوں کا قافلہ شہر کے اس کھلے وسیے و میں میدان میں اپنے وجود کو نیلگوں آسمان کے دھند لکے میں بکھرا ہوا محسوس کر دیا تھا۔ ادر سب کے ہونٹوں پر بس میں ہوال دہ دہ کر مجل دہا تھا۔ دہ بوڑھا کون

تھا؟ کمال ہے آیا تھا اور کمال گم ہو گیا تھا ....؟ لوگوں میں بے چینی کے جراثیم پھیل گئے تھے۔ سوال اپنی جگہ برقرار تھا۔ تب مک سالش نے مذہبہ مصر سال میں گئے شدہ سے گیا تھا۔ تب

ا کی باریش نورانی صورت والے بزرگ چند قدم آگے براسے مان کی جانب دمکیا۔ ادر لوگوں کے سمان کی جانب دمکیا۔ ادر لوگوں کے سمے چرول کو مولا۔۔۔۔ادر اپنے پر کھوں سے سی ہوتی روایت کو دہرایا ۔۔۔۔۔وہ بوڑھا میمان سے آیا تھا ۔۔۔۔ہماری بولیاں ہمس واپس کرنے۔"

تب سب چونکے اور کھا۔ کہ ہماری بولیوں میں توزہر تجراتھا نو کیا ہم سب ...؟

باریش نورانی صورت بزرگ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مترحم نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور دوبارہ گویا ہوا ....

"بال میرے عزیزہ! افسوس کہ بیری ہے۔ ہماری بولیوں میں جو زہرتھا وہ ہمیں واپس مل گیا تو ہم اپن زہر ملی بولیوں کی تاب بدلاسکیں گے۔۔۔۔اور روایت تو میں ہے کہ دہ بوڑھا ۔۔۔ ہمان پر بیٹھا ہوا برسها برس سے ۔۔۔ دنیا قاتم ہیں ہے کہ دہ بوڑھا ۔۔۔ ہماری چینیں ۔۔۔۔ ہماری نگل ہوتی ہوئی تہذیب کی ہے۔۔۔۔ ہماری بوالیوس میں مجلسا ہوا سے جرہ۔۔۔ ہماری ختم ہوتی ہوتی ہوتی شاخت کی دھندلی تصویریں ۔۔۔۔ ہماری ختم ہوتی ہوتی ہوتی شاخت کی دھندلی تصویریں ۔۔۔۔ سب کچ عرصہ دراز سے جمع ہماری ختم ہوتی ہوتی ہوتی سا ہوا سے جمع کرتا چلا آ د باتھا ۔۔۔۔اور پھر۔۔۔۔ ،

ہمارے پر کھے بتایا کرتے تھے ۔ کہ جب دہ بوڑھا ہماری چیخوں اور گرتی ہوئی تہذیب کی دیواروں کو سنبھال سکنے ہیں معذور ہوجائے گا ..... تو ہماری غلاظت کی پولیاں الیس کرنے وہ آسمان سے اچانک دابہ کے ساتھ نازل ہوگا۔۔۔۔ اور ہماری بولیاں مونپ کر دوبارہ آسمانی سرنگ ہیں غانب ہوجائے ہوگا۔۔۔۔ اور ہماری بولیاں ہمیں سونپ کر دوبارہ آسمانی سرنگ ہیں غانب ہوجائے

بوڑھے۔ اُ ٹھنڈی سانس لی۔سب چونک کر اور خوف سے سم کر اس کی جانب دیکھنے گے۔ ان کے بدن کانینے لگتھے۔ اور آنکھوں کے آگے دھندلا اندھیرا

چھانے لگا تھا الگاتار بولنے سے بوڑھے کی آواز بیٹھ گئی تھی .... وہ قدرے رکا اور دوبارہ بھیر کو این خوفزدہ پہلیوں سے گھورتا ہوا بولا....

اور میرے عزیزہ! روایت ہے کہ جب دہ آسمانی بوڑھا ہماری بولیاں ہمیں دائیں کرکے خلام بین کم ہوجائے گا تو شناساتی کا پرندہ بھی بو کھلا کر ہمارے درمیان سے بھڑ بھڑا تا ہوا فصنا بین پرداز کرجائے گا....

بزرگ اتناکہ کر فاموش ہوگئے تھے۔ سر کو جھکا لیا تھا۔ اور ایک طویل چپی میں تنہ

اختیار کرلی تھی۔

بوڑھے کی دیکھا دیکھی سب نے دہی کیا۔ سب خاموش ہوگئے، مردل کو جھکالیا۔ اور اس سوچ میں گم ہوگئے کہ شاید طویل اور ختم نہیں ہونے والی چالیں چلتے چلے ان پر تھکان حادی ہوگئی ہے۔

بھر باریش بزرگ خاموش سے بغیر کھ کئے ایک جانب کو چل دیا۔سب اپنی اپنی جگہوں سے ملے ادر مختلف سمتوں میں بٹ گئے سب کو اپنی اپنی بولیاں چھنے کا افسوس تھا۔

ددسرے دن کا آسمان معمول سے کچے ذیادہ بی تاریک تھا... لوگ اپنے کھوئے ہوئے ہوئے جو سے جھول رہے کھوئے ہوئے ہوئے جردل کے ساتھ سڑکوں پر شکل آئے تھے۔ ان کے جسم جھول رہے تھے۔ ادر آ نکھیں بے حس ہوکر غلاء میں فنگی ہوئی معلوم ہوری تھیں۔ لوگ باگ ایک دوسرے سے باتیں کرنا چاہ رہے تھے تاکہ فرسودہ روابیت کو چاک کرکے ان کے قد ادر طویل ہوسکیں۔ اور بوڑھ کی مجھوشے وائی غلط ثابت ہوسکے۔ گر آوازی مند سے باہر نہیں آرہی تھیں۔ اور مذہ بی آنکھوں میں شناخت کی پر مجھانیاں بی اتر رہی مند سے باہر نہیں آرہی تھیں۔ اور مذہ بی آئکھوں میں شناخت کی پر مجھانیاں بی اتر رہی تھیں۔

یہ بین توشر کے لوگوں کو بہت پہلے ہی ہوگیا تھا کہ ایک دن سارے لوگ اپنی بولیاں بھول جائیں گے ادر جانوروں میں اپنی بولیاں تلاشیں گے۔ کیونکہ جب ان کی پرانی بولیاں انہیں واپس مل جائیں گی تو آدمیت کے دشتے میں زنگ لگ جائے گا اور تب شنامائی کی شناخت ماند پر جائے گا اور تب سب کے سب دابہ میں اپنی بولیاں تلاشیں گے ۔۔۔۔۔ اس میں اپنی بولیاں تلاشیں گے ۔۔۔۔ اس میں اپنی بولیاں تلاشیں گے ۔۔۔۔ اس میں اپنی بولیاں تلاشیں گے ۔۔۔۔ اس میں اپنی بولیان ڈھونڈھیں گے ۔۔۔۔

پہر کے لوگ سر کوں پر صرور شکل آت تھے۔ گراب بھی دہی اے حسی تھی۔ چرے کی زبانیں سو تھی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے آگے بس تاریکی کا فلاف تھا اور سب کو دابہ پر بیٹھا ہوا وہ لوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔

> اورسب کی نظرول میں اس وقت صرف دابہ تیرر ہاتھا۔ دارہ ۔۔۔۔جو نجات کا راستہ تھا۔

داب مدد جواین ختم بوئے "سیس" کو پانے کا داحد راستہ تھا۔

داہ بی مفلوج احساس کے رشتے کو دوبارہ بحال کرسکتا تھا۔ اور باجہ ان کے مفلوج احساس کا رشتہ کے بہت ذہن سے منقطح کرسکتا تھا۔ اور اپنے آپ کو بھول جانے کا ان کے سامنے بس میں راستہ رہ گیا تھا۔ این سمت منعین کرتے ہوئے باریش بزرگ نے ایک ٹھنڈی سانس لی ...اور سوچا ... کیا شناخت کے گم ہونے باریش بزرگ نہیں ہوں گی جسمان سرخ نہیں ہوگا ؟ دھویں کا بادل شہر میں نہیں منڈلائے گا ؟ ... ؟

اور الیے ہی متعدد سوالات تھے جو اس کے ہونٹوں پر بیک وقت رینگ گئے۔
وہ جا تا تھا کہ سوالات تو اسی وقت سے پیدا ہو چکے تھے۔ جب اذلی مرد اور عورت کو
اس مرزمین پر بھیجا گیا تھا۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں شناسائی کی
شناخت کی تھی۔ اور بن سے یہ سوال تار عنکبوت کی طرح آدمیت کے احساس کے
شناخت کی تھی۔ اور بس سی سوال تھا جن سے کئی دوسرے سوال پیدا ہورہ تھے۔
اور برسوال اپنا خوفناک من پھاڑے نوع انسانی کی جا نب تک رہا تھا۔ ان سوالوں
سے چرے کے من جونے کا ڈر تھا۔ اور سی طے پایا کہ ان سوالوں کو برے چھوڑ دیا

جائے اور ان سے الگ رہ کر زندگی گزاری جائے۔۔۔

بوڑھا خاموش تھا اور سب کے سب اپنے نمود کی عرباں تعبیر ہیں گمتھے۔
آسمان مچر دھندلا گیا تھا، خونی لکیروں نے آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ دھویں کا بادل
اچانک شہر کے آسمان پر جھاگیا۔۔ باریش نے سوالوں کے کوڑھ سے گھبراکر اپنے
ہاتھوں ہیں باجہ تھام لیا اور اچک کر ایک دابہ پر سؤار ہوگیار

مجرسب نے سی کیا اپنے ہاتھوں میں ایک باجہ اٹھالیا اور دابہ پر سوارہوگئے۔
اور چر بیل ہوا کہ فضا غراہ ول سے بحر گئی۔ اور دواب اپنے اپنے سواروں کو لو
آگیں آنکھوں سے تکنے لگے اور ابوالمول کا بت ویرانے سے ہوتا ہوا چیکے سے ان
کے سامنے آکر معلق ہوگیا۔

سندادراك د ۱۹۸۲ء

## اشغب لاکی بندمتھیاں (۱۹۸۲ کے نام)

ادر دهیرے دهیرے شب کا پرزور ظلم ٹوٹینا جا رہا تھا۔

اور اشغلاسب کی متھ یول میں ہے چین پر ندول کی انند پھر پھر ارباتھا۔
ادر جب صبح ہوئی ... اور صبح کی سرخی خوان کرم د خوان اینا پر ٹوٹ پڑی تو بند دروازوں سے جھا نکتی سمی سمی آنگھیں مادر زاد ننگی شاہراہوں پر شکل کر پھر سے وحضی بن گئیں۔ بند در کانوں کے باہر جھنڈ کے جھنڈ کھڑے لوگوں کی مصلحت سے وحضی بن گئیں۔ بند در کانوں کے باہر جھنڈ کے جھنڈ کھڑے لوگوں کی مصلحت پندانہ آوازیں اپنے منصب اپنے رہے سے بلند ہوکر خود ساختہ بن گئیں اور خودستان کی تصویریں اپنے می آئید میں بو کھلاکر مضحکہ خزد کھنے لگیں۔

تو ان تمام باتوں سے بے خبر ایک خود آرا پاگل منش سڑک کے کنارے کنارے اپنی ڈفلی اپنا راگ الاپ رہاتھا .....اور ایک شخص جو دیر سے اس کے تعاقب میں تھا ....اس سے ہاتھ ملایا ادر ساتھ ہولیا۔

تو وہ ۔۔۔۔۔ جو درویش تھا۔ گنگنا رہا تھا ... توشب آفریدی چراع آفریدم تو شب آفریدی یا در اس کے ساتھ ہی وہ جذب کی کیفیت میں داخل ہو گیا .... چرہ الل سرخ ہو گیا .... آفریدی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جذب کی کیفیت میں داخل ہو گیا .... چرہ الل سرخ ہو گیا .... آن میں باہر کو نمکل آئیں .... تو نے رات بناتی اور میں نے چراع کی لو بچھادی ہے اور تو بھی اپنے گنجینہ عرفان میں دات کو جھیا لے آج میں نے چراع کی لو بچھادی ہے اور تو بھی اپنے گنجینہ عرفان میں دات کو جھیا لے ... نیند آ رہی ہے کہ تمام اصول سو چکے ہیں اور تمام سوئے جوئے اصولوں کی بھی بھر بھی ۔ توشب آفریدی چراع میں میں اور تمام سوئے جوئے اصولوں کی جم بھی سے ایک نیا قلب جنم لے رہا ہے ... وفلی پھر بھی ۔ توشب آفریدی چراع آفریدی جراع آفریدی ہوائے۔۔۔۔ اور تو شب آفریدی چراع آفریدی ہو ایک نیا قلب جنم لے رہا ہے ... وفلی پھر بھی ۔ توشب آفریدی چراع آفریدم .۔۔!

اور حیرت کا مظاہرہ کیا اس کے نو وارد دوست نے ....کہ جنگل جنگل آگ لگی ہے پھر تاہے دیوانہ کیوں۔

دردیش یر ایک سکت ساطاری جوار ایک رنگ آیار ایک رنگ گیار وفلی ردک۔ دوست کے الحجے ہوئے گیبو دیکھے مچر لمی سانس کھینچتا ہوا برارایا .....تو اندر كا حال كيا جانے اجنبى كه اندر كيا ہے اور دفل سے كيے كيے راگ بھوٹے بس .... وجد کی دنیا کیسی د کھتے ہے کہ اب تو ہم درویش تھرے کہ بیروں کی زمین اچانک ہی کھسک گئی... مگر تممبر تممبر ... تجھے بہتلاتا ہوں کہ اب بیں اس بات کا گواہ صرور ہوگیا ہوں۔ کہ اس روز شہر کے سکوت ہر کون ساقہر ٹوٹا تھا۔ اور برہند شاہراہیں کیونکر اسب شرزدر کے نعل لگے بیرول سے گونج اٹھی تھیں ...اور اس بات کا بھی کہ فاص فرقد کالی کالی بدلیوں میں این جبرے کی مشامست تلاش کرد با تھا اور بدنصیب وقت کے خبر بازوں میں اتار رہا تھا ... اور اس بات کا بھی کہ ایک کل تم نے جہاں ا کے خونی رقص پیش کیا انہیں خاکستروں سے انقلاب کا مردہ بچہ جنما تھا۔ مگر تھمر تمهراتنا بتادے...کہ کھ دات توسویا نہیں اس کے سوا اور کیا ہوا... کھے روز جنگل کے قانون شہر میں نافذ ہوگئے ...اس کے سوا اور کیا ہوا ؟...اور میری کی راتول نے مجھے تھن لیا اور اس کے سوا کیا ہوا ....

تو دوست چپ تھا کہ بات بھی درست تھی کہ اس کے سوا اور ہوائی کیا تھا۔ اور گواہ کل کائنات تھی کہ ذرہ ذرہ اپنے معمول پر تھا۔

اور گواه سورج تھا ....

اور گواه چاند تھا .....

ادرسب کے سب گواہ تھے کہ سب اپنے معمول پہتھے۔ کہ معمولات میں کمجی نہ کوئی فرق آیا ہے۔ کہ معمولات میں کمجی نہ کوئی فرق آئے گا۔

ادر اس کے ساتھ ہی وہ خود آرامنش اور اس کا دوست ماسوا کے گھنیرے

دشت بن كم بوكة

اب وہ آگے آگے تھا۔ لا پرواہ ساسد بڑے بڑے بال کندھے پر جھول رہے تھے۔ گھنیری ہے ترشیب بڑھی ہوئی داڑھی ہیں کھی تھجلی سی بونے لگتی تواس کے گندے میلے ہاتھوں کی ٹیڑھی میڑھی انگلیاں بالوں کے جنگل ہیں گم بوجا تیں۔ شجرہ قلا اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ پولیس کی دوڑتی بھاگتی گاڑیوں نے کوئی قانونی اعلان عوام کی جا نب اچھال دیا جے گھلتی اور بند ہوتی کھڑکیوں اور دروازوں نے اپنے اندر اچک لیا۔ اور ان اعلانات میرے اور سنائے سے بے خبر ہوکر دونوں چی چی جی تھے بڑھے رہے۔

درا تھک گئے تو دم لینے کے لیے امک پر کے ساتے ہیں تھر گئے پر شجرہ قلا کھلا اس میں سے گھری مکل لادے پھانکے گئے۔۔۔ اور مچر وہی اپنی ڈفلی اپنا

اور اجنبی دوست نے جب در دیش کواس طرح زبانے سے بے خرد مکھا تو کھا۔

"گرای قدر ؛ شہر کی چیخوں پر کان دھرو کہ یہ چیخیں کیا کہتی ہیں قانون و اعلانات کی زبانس کمتی لمبی اور زہر بلی ہیں نگی شاہراہوں نے اداسی کی قبا کیونکر پین رکھی ہے۔ تو گرای قدر ؛ کان دھرو کہ دو دحشیوں کی پاگل حرکتوں سے آسمان کیسا سرخ ہوگیا ہے۔۔۔۔ آدام ہیں کیسا خلل پڑا ہے کہ سب کے اندر دحشت کے پین مرخ ہوگیا ہے۔۔۔۔ آدام ہیں کیسا خلل پڑا ہے کہ سب کے اندر دحشت کے پینے دوڑگئے ہیں اور نگاور کھو کہ سفر کی شروعات میں تممال سامنے بھی وہ سلکتے ہوئے مکانات ہوں گے اور جذباتی چرے ہوں گے۔ اور شمر کے بچ و بچ تم نے ہوئے مکانات ہوں گے اور جذباتی چرے ہوں گے۔ اور شمر کے بچ و بچ تم نے انتقافی پر چم بھی لہراتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ سلاح ساز کے مست گھوڑوں کی ٹاپیں سی ہوں گی اور وہ سب کچ د کھا ہوگا جہاں آنگھیں سرخ رنگ تمام مناظر کو اینے اندر اتار میں کر اب سے ہسزاروں سال بیچے لوٹ جاتی ہیں ...."

ن رہا ہوں مدر درووں و ی جا اور ہا۔ آہ ؛ اجنبی کو افسوس ہوا۔ جب تم یہ سب سن رہے ہو پھر مجی اپنی مکواس جاری رکھے ہوئے ہوتو یس یہ مجھوں گاکہ آن کے جاگے دور میں تم بے حس ہوگئے
ہو۔ چیخوں پر کان دھر دبزرگ اور غم کدے میں مشرکت کے لیے تیار ہوجاؤ .... و منحمر شمر الا پہلی بار غضنبناک نظروں سے دردیش نے اپنے نووارد دوست کو دمکھا اور پھر اس کی ڈفلی اس کے لرزتے ہاتھوں میں کانپ گئی... کہ شمر شمر جلا بازی میں مجھے کوئی اپدیش نہ دے بلکہ میرا پچھلا سن کہ اس سفر میں مرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا اور کان دھر کے سننا کہ اس بچ کے سر پر ایک فاص پگڑی تھی جیے کہ اس فاص فرقے والے کی پگڑیاں اور شھیک دیسی ہی ایک پگڑی میرے سر پر بھی تھی۔ تو عزیزم ! جس وقت شعاؤں نے آسمان کا رخ کیا، میرا مسکرا تا ہوا بچ آسمانی قر کا شکار ہوکر ذرج کیا ہوا، میرے سامنے پڑا تھا اور اس کے سینے سے اسو ابلتا تھا۔ کا شکار ہوکر ذرج کیا ہوا، میرے سامنے پڑا تھا اور اس کے سینے سے اسو ابلتا تھا۔ دروازے کے باہر چین کی بانسری نے دبی تھی اور اندر بچ کی مسکرا ہے۔۔۔۔ حسب معمول اس کے گئیرے بال آسمان پر بچائی ہوئی گھن ٹوپ بدلیوں جیے دکھ رہ شعاور اس کے گئیرے بال آسمان پر بچائی ہوئی گھن ٹوپ بدلیوں جیے دکھ رہ شعاور اس کے گئیرے بال آسمان پر بچائی ہوئی گھن ٹوپ بدلیوں جیے دکھ رہ شعاور اس کے اس بدلیوں جیے دکھ رہ شعاور اس کے گئیرے بال آسمان پر بچائی ہوئی گھن ٹوپ بدلیوں جیے دکھ رہ شعاور اس کے الاسکری بال آسمان پر بھائی ہوئی گھن ٹوپ بدلیوں جیے دکھ رہ ب

دردیش اپ جنول کا سر شول رہا تھا۔ عزیزم! جو تم یہ دیکھ رہے ہو وہ اپ آپ آپ کی قربانی ہوں اور دوسرے تعلقات آپ کی قربانی ہے کہ ہم جب موت سے دست گریباں ہوں اور دوسرے تعلقات محول جائیں تو اپن جان اپن زندگی۔۔۔نجب اور ملک کے تمام رشتوں سے کچے ذیادہ بلند ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ "

اندر کا صنبط بارش کی بوندول کو بیسر ہوگیا تھا۔ شاید۔ یہ اندر کا جھوٹ ہی تھا کہ درویش سسسکیول میں رو رہا تھا۔ اور اس کا نووارد دوست حیران حیران حیران منگاہول سے اسے تکے جارہا تھا۔ دفلی جب تھی اور ماحول میں کچے ہے رنگی سی تھل گئی تھی۔

ادر پھر کہتنی ہی ہے چین نظریں تھیں جو پوچے رہی تھیں کہ ... بتاؤنا اشقیا کے سینے میں رقم کا دودھ کب اترے گا؟ سینے میں رقم کا دودھ کب اترے گا؟ توسوال گونگے تھے ۔۔۔ کہ دن گونگا تھا۔ اور دھیرے دھیرے شب وروز کایہ پر زور طلسم ٹو میتا جار ہا تھا۔
اور اشغلاسب کی مشمول میں بے چین پر ندول کی طرح پھڑ پھڑا کے اب
فاموش ہوگیا تھا۔ اور کسی کونے سے درویش اب بھی گنگنا رہا تھا .... تو شب
آفریدی چراع آفریدم ... تو شب آفریدی چراع آفریدم ...!

(شاخس اندور ١٩٨٥)

## کھونتے ہوؤں کی جسنجو

۔۔۔۔۔۔الف تماشہ گاہ میں فاموشی سے داخل ہوتا۔۔اس کے ہاتھ میں اسکی بالتو فاختائیں قید ہوتیں جہیں وہ بڑے ہیار اسک بڑا ما بیخوہ ہوتا جس میں اس کی پالتو فاختائیں قید ہوتیں جہیں وہ بڑے پیار سے دانا دنکا کھلایا کرتا۔۔۔اور شام ہوتے ہی انہیں لے کر بازار کی جانب شکل کر اپنی خواہشیں خرید لاتا ۔۔۔ اور ٹرلیفک کے ہنگامون ۔۔۔ کارون، موٹروں کی بے ہنگامون ۔۔۔ کارون، موٹروں کی بے ہنگامون ۔۔۔ کی خواہشوں کا نوزائیدہ جسم سنبھالے ہانستا کانستا گھر روانہ ہوجاتا۔

چیخوں میں اپنی خواہشوں کا نوزائیدہ جسم سنبھالے ہانستا کانستا گھر روانہ ہوجاتا۔

صبح سے لے کر شام تک ذہن سے چیخوں کے بادل اٹھے رہے اور ضلامیں بھر جاتے ۔۔۔۔۔۔

توده اپ ریزه ریزه وجود کے ساتھ اپ دالی قدموں کو صدا دیتا۔۔۔ گر جانے کیوں اسے تقین تھاکہ امکی دن .....امکی دن ایسا ضرور ہوگا.. ادر ہوا تھی .....

گرد آلود فصنا اور ابر آلود خلام نے ان کے صدیوں کی بو جمل کشیف چیوں کو جو دہ صدیا ہے۔۔۔۔ اچانک اگل جو دہ صدیا ہسندار ہا بلکہ لا کھوں سالوں سے نگلتے چلے آرہے تھے .... اچانک اگل دیا۔ اور مچر آسمان سیاہ تھا اور اس کی فاختائیں خاموش رر۔ ہوا بند تھی ۔۔۔ لوگوں کے چرے فق تھے۔ تاثرات کے جللے پر ندے کی ہوا بند تھی ۔۔۔ لوگوں کے چرے فق تھے۔ تاثرات کے جللے پر ندے کی

روح قبض كرنى كئي تحيَّد

اور ایک جذبات سے عادی پرندہ افق کی سرصد کے پارسے جھانگ رہا تھا۔
تو الف اپن سوچ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں تنها کھڑا تھا .... کارواں رخصت ہونے والے نے اس کے ہاتھوں میں میں فاختاؤں کا پنجرہ تھما یاتھا۔ اور جب وہ عقب کی خار دار جھاڑیوں میں گم ہوگئے تو بس میں فاختائیں رہ گئی تھیں۔ جب وہ عقب کی خار دار جھاڑیوں میں گرنے کے بعد اپن خواہشوں کا جسم پالیتا جہنیں وہ شام کے دھند کے میں فروخت کرنے کے بعد اپن خواہشوں کا جسم پالیتا تھا۔۔۔۔۔

تو امک دن وہ مجی ان فاختاؤں کو اپنے آنے والی نسلوں کے سپرد کرکے عقب کی خاردار جھاڑیوں میں گم ہوجائے گا .....

اس دن مجی شام کا دہی ہے رنگ منظر تھا۔

اس سے قبل سرک پر اتنی خاموشی اور اداسی نه تھی .....الف کی جون میں اسے کے بعد ہے لئے کر اب تک بس میں دوڑ کا سلسلہ جاری تھا۔

جب ننگ دھڑنگ ازلی مرد ادر عورت انجیر کے پتوں سے اپنے بدن دھانیتے تھے۔ اور ریگستان کی تبتی ہوئی دھوپ میں خواہشوں کے لاوے چنتے تھے۔ تب شب ہے بدن سے دھوپ سرک گئے۔ اور کشکول سے مٹھی ہمر خواہشیں نکل کرچھترا گئیں۔

ادر سب سے لے کر آج تک بدل قدروں بیں اس نے بس میں محسوس کیا کہ سٹرکوں پر ایک طویل گر ختم نہیں ہونے والی دوڑ کاسلسلہ جاری ہے...

اور اس نے بھی فاختاؤں کا پنخب ٹرہ اپنے ہاتھوں میں مصنبوطی ہے تھام لیا۔
شاہراہوں پر امک دوڑتھی۔ امک بھاگم بھاگ تھی۔ مذکوئی ٹھہرنے کو محتا اور مذکوئی
شمہر تا جو ٹھہر تا دہ دوڑتے قدموں کی چاپ میں روند ڈالا جا تا .....اور سڑک پر لہوگی
گئیر نے جاتی ....

اور مب کو پڑی تھی کہ جب شام کا تھکا ماندہ سورج اپنے گھر لوٹ جائے تو دہ اپنے چیوں کو جھاری بنالیں اور کاروں موٹروں کی بے بنگم آوازیں بن جائیں۔ اور اپنے گھروں بین سما جائیں .....

منب دہ بھی اپنے گھریں داخل ہوتا .... اور مشین کی کنی بیچے کی جانب مسر کا

ديتاسه

سانسوں کا بدبو دار بھبکا ہونٹوں سے باہر چھلانگ لگاکر فاختاوں کی آنکھ محولی میں گم ہوجاتا۔

درا محمر کروہ محرمشین میں کنی مجرتا۔ اور براے بیارے دوسری فاختادل فرامشوں کے بہزوے کو دیکھتا۔۔۔۔بیاری فاختاتیں ... میری خواہش بن جا ... اور خواہشوں کو جسم عطا کر۔

، فاختائیں نخوت سے مسکراتیں . . . ، "تو مجھے فروخت کردو۔ اور اپنی خواہشوں کاجسم یالو"

اہ تو دہ منسے لگا ....کہ سے گزرے ہوئے کل سے اپن کینجلی متعدد بار اتار تا ہوا کتنا کھو کھلا ہوگیا ہے کہ محص اس کی خواہشوں کا جسم بن گیا ہے۔

اور پھر اپنی نت نی خواہ شوں کالبادہ اور ہو کر گنگنا تا ہوا شام کے دھندلکوں میں جب دہ گھر کی جانب ردانہ ہوتا تو کچ دیر کے لیے راستوں میں ملی ہوئی عبادت گاہوں کے قریب ممر جاتا۔ وہاں ایک ہو کا عالم ہوتا۔ لحد جسی دیرانی ہوتی ۔۔۔۔ گاہوں کے قریب ممر جاتا۔ وہاں ایک ہو کا عالم ہوتا۔ لحد جسی دیرانی ہوتی ۔۔۔۔ جسنگروں اور ابا بیلوں کی نحوست ہوتی اور شکستہ درو داوار پر کمڑی کے جالے ہوتے ،
۔۔۔۔ تو عبادت گاہیں تار عنکبوت اور جسنگروں کی آماجگاہ بن گئی ہیں اور خدا ان

منوس بولیوں میں بوشیدہ ہوگیا ہے .... کہ عبادت گاہیں روز بروز تاریکی کے غلاف میں بچپتی جاری تھیں۔ کمیا بیاں تمہرنا مقصود ہے؟ تو اس کی سانسیں بچولنے لگس .... قدم آگے بڑھنے کے لیے حرکت میں آجات اور شاہراه قنقبول میں کھوجاتی ....گو عبادت گاہوں کا خدا اب جا بجا مگروں کی ایورش اور جھنیگروں ابا بیلوں کا ہی ہوکررہ گیا ہے .... چلو ..... چلو ...... ٹاپ ٹاپ ٹاپ ا

مچر دوڑ رہتی ....اور یہ سلسلہ رہتا ....اس طرح کہ سب ایک مشین بن گئے ۔ تھے۔ صبح کمنی دے دی جاتی اور مشین شام تک چلتی رہتی۔ شام واپسی میں مچر کمنی بند کردی جاتی۔ اور مشین بے حس ہو جاتی ہے جان۔

اور ایک شام جب سورج کرول بین تھپ گیا تھا آسمان اندھیرے بین ڈوب گیا۔ ہوائیں بند ہو گئیں۔

ادر یہ لبی، ختم نہیں ہونے والی دوڑ جاری تھی کہ اچانک سب مھرگئے۔
ددمری جانب سے سفید کفن بیں لیٹے اور سر پر کالا کرڈا باندھے لوگوں کی ایک لبی قطار سڑک پر بڑھی جاری تھی۔ سب کے جسم ایسے لگ دے تھے کہ جیسے ان بیں جو ہوا جوا تھر دی گئی تھی وہ نکال لی گئی ہو۔ اور بس ایک جھولتا ہوا گوشت پوشت کا ڈھانچہ رہ گئی تھیں۔ اور گول گول پہتیاں باہری جانب آکر لاک رہ گئی تھیں۔ اور گول گول پہتیاں باہری جانب آکر لاک گئی تھیں۔ ہونٹ سوکھے ہوئے خشک ہونٹوں پر پیڑیاں جم گئی تھیں۔

ان کی آدازیں الیسی تھیں جیسے چیونٹیوں کی آدازیں ہوں .... جو اپنی جاعت کو انسانی لشکر کی قدم آدری سے آگاہ کر رہی ہوں مہوشیار ہوشیار اوقا فلہ آپنی اے .... کو انسانی لشکر کی قدم آدری سے آگاہ کر رہی ہوں مہوشیار ہوشیار اوقا فلہ آپنی اے .... کو قدم میں روند ڈالے گا .... اس لیے روزی ردٹی کا حیلہ چوڑد اور اپنی جان بچاقہ

مدوہ کسی سے مخاطب تھے اور مد کسی سے کچے کمہ رہے تھے۔ ان کے ہونے مست آہستہ کھل اور بند ہو رہے تھے۔ آوازیں مکلنا چاہ رہی تھیں گر جیسے نقابت آگئ ہو۔

سب اليے لگ رہے تھے جيے ابھی ابھی قبرستان سے نکل کر سڑک پر بچھ گئے ہوں ....

اس نے دھیرے سے اپنے بغل والے سے بوچھا بھائی صاحب یہ لوگ کون

۾شي»

اس نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہوجانے کو کھا ..... بھول گئے ہیں اپنی آوازیں کہ ٹریفک میں گم ہوگئی ہیں ان کی آوازیں ....

كر الولمان بور باب ان كا وجود .....

اورسماعت گردو غباريس کھو گئي ہے ....

کہ بھیرت سے محردم ہوگئے ہیں ہے۔"

تو قطار کافی لمبی تھی۔ اور بدبداہث کھیوں کی طرح پھیل رہی تھی۔ اور بدبداہث کھیوں کی طرح پھیل رہی تھی۔ اور بدبداہث میں تب اسے خیال ہوا کہ اس نے سن رکھا تھا ۔۔۔۔ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنی ہوڑ عذاب بیں گرفآر ہو جائیں گے لوگ۔ کہ اپنی آوازی سڑکوں کے ٹریفک بیں چوڑ آئیں گے۔

کہ اپنی آوازی اپنے دفتروں کی عالیشان عمار توں میں دفن کر آئیں گے .....

کہ اپنی آوازی موٹروں گاڑیوں کی چیخوں کے سپرد کر آئیں گے .....

اور اپنی آواز اس بے حس مشین کے حوالے کر آئیں گے جس کی کلید کو زنگ لگ چیکا ہوگا۔

زنگ لگ چکا ہوگا۔

پس ایک جمولتا ہوا جسم رہ جائے گاان کا کہ ان کی آوازیں ان کے اختیاریس نہیں ہول گی ....

اور مچر وہ دن آئے گا .... جب چیوں اور ہنگاموں سے گھرا کر یہ اپن آدازیں اپنے گر مجول جائیں گے اور جب واپس لوٹیں گے تو دردازے پر سڑے موتے اور صدیوں کے ہمار کتے کو مرا ہوا پائیں گے۔ اور جسم ایک جمول بن کر ضلا میں لٹک جائے گا۔ پچر چیوں کا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا .... اور رہ جائے گا محفن ایک کھو کھلا وجود ....

تو زندگی اور اس کی معنویت چیخوں کی کثیف ہوا میں جذب ہو گئی اور سب

نجات .... نجات .... پلانے گئے .... اور تب چیکے سے کسی نے الف کے اندر جھانکا یہ آہوہ دقت آگیا۔۔۔

اور اسے احساس ہواسسد

We Are the hollow Men

We Are the Stuffed Men

ادر سب ایک کفن ہوگا اور ایک می ہوگی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ (میں نے پیدا کیا انسانوں کو بجیاتی ہوئی می سے) اس نے ایک ڈوبتی ہوئی سانس لی اور اداس ہوگیا۔

> توانسان جنم کا کھو کھلا آیا ہے۔ الف کی خواہش کھو کھلی۔ ب کی غیر متوقع ہنسی کھو کھلی۔

اور ای کھوکھلے پن سے وجود میں آیا ہوا الف کا کارواں۔ تواس نے فاختادُل کے ہنزدں کو مصنبوطی سے تھاما اور افسوس کیا .... کھو کھلے ڈھانچہ میں بھلا خواہش کب تک رہ سکتی ہے۔

توکیا عجب کہ آدمی محص جمول بن کررہ جائے اور خلای بے حرکت بوکر منگ جائے۔ توکیا عجب کہ اس کی آوازیں موٹروں اور ٹریفک کے بنگاموں میں کھوجائیں ....

> توکیا عجب که اس پر اپن حقیر حیثیت داضح ہو جائے..... توکیا عجب.....

سے لوگوں کی جاعت اب مجی آگے کی جانب رواں دوال ہے ....

توہم تھلے ہارے ہیں .....

اور عالم وجود میں آنے کے بعد سے لے کر ابدی نیند اختیار کرنے کے مرطلے تک اور عالم وجود میں آنے کے مرطلے تک تک تھی باری بو جھل سانسیں بن کر جیا کرتے ہیں....

الف .... سوچ کا دریا ست وسیع ہے اور ست بیمار .... واپس جاذ ..... وہ تھمرا۔ رکا۔ اور فاختاق کی چیما ہے گیا۔

ادر جب قطاری معذور لوگوں کی قطاری رات کی تاریکی میں محو گئیں تو وہ سے ہوئے قدموں میں اپنے نوٹے بکھرے وجود کے ساتھ گھر روانہ ہو گیا۔

دہ پہلادن تھا جب انسانی مجبور اوں کی لاش سے اسے برای زور سے گفن آئی۔
اور بہلا دن تھا۔ جب عبادت گاہوں کی ہولنا کیوں پر اس کی نظروں میں
زعفران نداگا اور دہ فاموشی کی صلیب پر لئکا ہوا گھر داخل ہوا تھا اور متعدد سوالات
جو جہار جا نب سے اس پر شب خوں ما رہے تھے اور دہ اپنے بند در یکوں میں اپنے سمے
اور جھنے خیالات کی دنیا کا اس وقت تنما الف ہو گیا تھا۔

ادر کوئی سانپ تھا جو ذہن کو بار بار ڈس رہا تھا۔

ا كمك بى حمام تھا اور اس ميں سارے الف اسے نظے نظر آ رہے تھے كه سانپ

جیار جانب سے ان پر حملہ آور تھا۔ اور ہوش گنوا بیٹھے تھے۔

مچر فلک ہوس عمار تیں تھیں۔

كتى كتى منزله دفا تمقطه

كبيورك شاب تقير

مشينوں كى گھرابت تھى۔

مزدوروں، کام گروں کے شورتھے۔

اور چیخس تھی،صرف چیخس تھیں۔

تفرت ادر حقارت زده آنگھس تھس۔

اور مچر۔ چیخس تھس۔

جو سانپ بن کر فلک بوس عمار توں سے منکل کر سٹرک پر دوڑ جا یا کرتی تھیں۔ اور گھ مسخنہ تک رہے تیس ای طبح لعثی اور دوڑ تی رہتی تھیں،

اور گھر مہنجنے تک پیرتسمہ پاکی طرح کمپٹی اور دوڑتی رہتی تھیں۔

عرسب اپن چیخوں میں الجھتے گئے اور محسوس موا چیخوں کا دائرہ تنگ موتا جا

ربا ہے اور جسم جول بن رہا ہے۔ اور یخ بستگی سرابیت کرنے لگی ہے ان اس-

اور سب ایسا سوچنے والوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور جنوں میں بسلا

ہوتی گئی۔ پھریہ جاعت استے زوروں سے چینی کہ عمارتوں کی جڑیں بل گئ۔ زمین

کانپ اٹھی۔ اسمان دبل گیا اور پھرسب کے سب صدیوں سے اندر پیوست چیخوں

کو باہر شکال کر گونگے ہوگئے۔

توید کمانی تھی جس کو الف اپنے آبا واجداد کے ذرایعہ سنتا چلا آیا تھا کہ آج حقیقت کی صورت اس پر عیاں ہو گئی تھی۔

دہ گھر آیا .....اور پنجرے میں قبید فاختاوں کو دیکھا۔ مچر گویا ہوا ....

فاخت .... فاخت .... مجمع ميري خوابش دس

والوفاختاتين فاموش ربين والمراز والمسادون

اے ایک جھٹکا سالگا ۔۔۔۔وہ دوبارہ بولا۔

YE.

فاخته ....فاخته ....میری خوابش س جا۔ توفاختائیں ددبارہ گونگی بنیں اسے گھورتی رہیں۔ فاختہ فاختہ وہ پھر چیخا۔ میری خوابشوں کو جسم عطاکر ....

توفاختائي طرسے بنس يرس

افسوس ہے الف !! تم کزور ہوگئے ہو...اب تم خواہش لے کر کیا کردگے۔ جبکہ اب تمہارے۔ بھی جسم میں خلاادر فصنا کی چھوڑی۔ ہوئی ان گنت چینیں موجود ہیں...کیا تمہارا جسم تنیا نہیں .... تمہاری سانسوں میں ڈیزل اور پٹرول کی ممک نہیں ہیں....کیا تمہارے اندر حقادت زدہ قتصے نہیں ....

توتم قتقول کی زدیس ہو الف افسوس تمماری خواہش کو جسم عطا کرنے والا تممارا اپنا وجود لاخر ہوگیا ہے۔ بے حس اور تممارے وہ خواب بھی پھسل گئے جو بلند وبالا اور عظیم الشان عمارتوں سے ہوکر گرد و خاک کی شاہرا ہوں سے گزر جایا کرتے تھے۔

توالف نے ایک طویل خاموش دھاران کرلی۔
مستقبل کا پرندہ گیھاؤں میں گم ہوگیا تھا اور گیھاؤں کا آوی مانو شرم و
شدیب کی علامت کوچاک کرتا ہوا برہند پاسٹر کوں شاہرا ہوں پر شکل آیا تھا ۔۔۔۔
اور فاختا ئیں اب بھی طِرْیہ ہستی ہنس رہی تھیں۔
"مُحمر دے۔۔۔ یہ کہانی انتنائی افسوس ناک ہے۔۔۔ بند کرد اسے۔"
دہ چیخا۔

فاختائين قتقه مار كربنس پريس. بند كرور لله بند كرو .... فاختائين، بنستي حلى كتين. تومين ايني موت لكھنے والا ہوں۔

كه ميرے بعد مجى ايك لمبا قافله ب جو اپنى فاختاؤں سے محروم جو گا۔ اور گونگى

نسلوں کے خالق محملاتیں گے ہم۔ اور الف سناگلی کی شاہراہ پر شکل گیا۔ صبح کا سورج لیو کے غازے میں لدیا ہوا تھا۔

اس نے دوبارہ فاختاؤں کا پنزہ تھام لیا ادر بے حس لوگوں کے قافلے میں وہ مجی بے بس و مجبور کھر گئ تھی۔ ادر مجی بے بس و مجبور کھڑا تھا۔ اس کے نفس کی چٹان ریزہ ریزہ ہوکر بکھر گئ تھی۔ ادر کوئی فاقہ زدہ ہرنی تھی جو جہرے پر قلانچیں بھر رہی تھی۔

اچانک اے احساس ہواکہ اس کا جسم قدرے بلکا ہوتا جارہا ہے اور سانسیں گھٹ رہی ہیں۔ اور ہا تھوں بین قوت نہیں رہ گئ ہے۔

تو دہاں سب کا دہی حال تھا کہ جیرے پر بھا ایک فق سورج تھا اور سب اپن اپنی فاختاؤں کی زدیس تھے۔

شام کا دھندلکا بڑھتا جا رہا تھا آسمان لورنگ ہوگیا تھا۔ دفعتا ہاتھوں نے بخرے زمین پر چھوٹ کر گرگئے۔سب نقابت سے کانپنے لگے اور فاختائیں قلانجیں بجرتی ہوئی فصا میں پرواز کر گئیں۔

This is the Way the World Ends. This is the Way the World Ends. Not With a Barg But a Whimper

00

ہم بے خبر ہیں / یمت ساری ہاتوں ہے / اس لئے کہ اگر ہمارے گھر ہیں اور ہمارے ہی کمزے میں / کوئی جانور سڑگل گیاہے تواس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں اور ابیااس لئے ہے کہ ہم میں سے ذیادہ تروہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مطالعہ اور محاسبہ مجھی نہیں کیا۔

ا۔ بھوا ۲۔ رام دین کچھ نہیں بولے گا ۳۔ میراملک گم ہو گیاہے ۲۰۔ لال سلام صاحب

## مجفكوا

"لباس سي كياركا ها ٢٥٠ " کچر بھی بہن لو.... کچ بھی اوڑھ لو.... بدن جھیانے سے کام نا.... لیکن جوشی بھیا بولے ہیں ...لباس بی تواصل ہے ...لباس میں سبت کچے رکھا ہے .... پہنو تو جانو....لباس سے آدمی کی جات کھلتی ہے۔اب مسلمانوں کو بی دیکھ....صافا صافا كرتا يا تجامه مين ليا مرير أونى چرهالى تون كے نا الله ميال كے بند الله كر لگتا ہے ضرور جمعہ ہو گا۔ نہا کر مسجد جا رہے ہوں گے۔" "بال لگتا تو ہے۔۔ گنیس کے سرکے ساتھ اس کی چٹلی بھی بلتی ہے۔ عبدلوا كتنا كنده رہتا ہے ليكن مجال ہے۔ جمعہ كے روز ديكھو تو بچيان بيں نہيں آت گا۔ اس نے ایک بار اس کی چٹلی پکڑی تھی۔ جور سے۔ کتنا درد ہوا تھا سریس .... بھک سے خالی چندیا میں جیسے بھوکنی آگیا۔" « چھوڑنا موسل .....» "لے کھور دیا۔"

عبد نوا بنس کر اپنی راہ ہولیا۔ بعد بین اس نے بوشی ہماتی سے اس کی شکایت کی سے اس کی شکایت کی سے اور نہد ، . . . . دیکھونا . . . مراب مجی جھنجینا تا ہے۔ سالے لمیٹ عبد لوانے

چٹلی پکڑل۔"

جوشی بھیا تو ایسے ناراض ہوئے جیبے کسی نے ان کی چٹلی پکڑ کر ان کا فیوز اڈا دیا ہو۔ غصے میں ...۔

"مارا كيون شبين سالے كو؟"

"بي"

"الدية جو موتا دسكيا جاتا."

°...وجي

وہ ایسے چونکا جیسے بچھوؤں کے بل میں ہاتھ پڑ گیا ہو۔ بوشی بھائی کا چرہ غضے سے الل بھک بھک میں۔ کچے دیر کے لیے تو جیسے وہ سکتے میں آگیا۔ وہ کچے غلط تو نہیں بول گیا۔ بھر بوشی بھائی کی چند یا کیوں ڈول گئ ۔ بونہ یہ بولا ہوگا۔ آتے جاتے لوگ مجی تو تھیل کھیل میں اس کی چٹی کھینے لیتے ہیں ، ، ، وہیں، بین پان والے کی دکان بھی تو تھیل کھیل میں زگھوا کی چائے کی دکان ہے ، ، ، سامنے چار پارٹی شکل بیاسے۔ بین ہے۔ لوگ میں کے بگل میں زگھوا کی چائے کی دکان ہے ، ، ، سامنے چار پارٹی شکل رہتی ہے۔ لوگ میرا میں کہ مجاک سروع۔

اوت چندیل ....ادهر آ...."

"او بين كى مهرارو يهل ادهر بيين...."

اس دن چود هری نے بھی چار پاتی پراپنے پاس بھاکراس کی چٹلی تھی۔ پھر سب بل کر کیا تھ تھا کر شے تھے۔ اور یہ جوشیا ... نہ نہ ... جوشی بھیا بھی شے ہوئے مجاک بنائے تھے ... اونے ببن کی مہرارو ... پھر سب کیا تھما کا لگائے

ربي-

دہ غصے میں بگڑا تھا۔ جیادہ بنسی مت اڑاقہ بال ... میں کسی سے کم بول کیا۔ بال دی میں بال تھا۔ جیادہ بنسی مت اڑاقہ بال ... میں کسی سے کم بول کیا۔ بال کے دیتا ہول ... بال جیادہ بنوگے تو نرک میں جاؤگے ... بال جیادہ بنوں دے دونوں متھیلیوں کو ملاکر چیرہ مثکا یا ... سرے ببن دے ناچ نا لگائی کے اس کو سب بھر بنے۔ اسے عصد آگیا ... متم کیوں کو گے۔ چنا

لگائی کے یا ۔۔جودیں گے دہی بین بھائی دیں گے "اس نے دنتی کی .... دے دے نا بین .... ایک پان کا بیزا .... "

دہ مسکرایا توسب تھماکہ مار کر ہنس پڑے۔

بین کھسیا کر فائر ہوا۔ چپ بیٹھ۔" "ناراض کیوں ہوتا ہے ...." جودھری نے بھی اٹھا ہاتھ نچایا۔ پھر بے مسرے

"ناران کیون ہوتا ہے .... چودھری کے جی اتھا ہاتھ تجا یا۔ چرہے سریس گلے کو اٹھا یا ..... دے دے میری امال ....نا ہی .....

چار پائی پر بیٹے لوگوں نے تال مُعو کا اور سر بلایا۔ دبیے میری امان .... ہاں جی۔ وہ بگڑا۔ "بیہ امان" اباکو کیوں یاد کرتے ہو۔ ہاں .... بنن ایک پان بنا انا ...."
"بھاگ۔ ... سا ....."

بین نے اتنی زور سے ڈانٹاکہ اس کی موت نکلتے نکلتے بچی۔ "ہاں۔ ڈانٹو مت ۔۔۔ نہیں دینا ہے مت دور گر ڈانٹو مت۔ بڑے آئے ڈانٹنے والے۔"

وہ عصے میں جاریائی سے اٹھا۔ جاتے جاتے اسے چاریائی پر بیٹھے لوگوں کی تان دوبارہ سنائی بڑی۔

دے دے میری الاس،،، بال جی دے دے میری المال،،،،ناجی

جوشی ہمیا چائی گھینے جانے والی بات پر آخر اتنا گرم کیوں ہوتے۔ اے لگا،
اس سے صرور کوئی غلطی ہوگئ ہوگ وہ بربک ہے نا۔ سمجہ میں تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ۔۔۔ بابا کھتے ہیں۔ صرف تاڑ جتنا لمبا ہوگیا ہے۔ عقل نام کو بھی نہیں۔ نا ہے جسس سے سے مت ہو۔ لیکن جو کام انچا لگتا ہے وہ صرور کرے گا۔ اب کیا ہے جسس سے مہد مت ہو۔ لیکن جو کام انچا لگتا ہے وہ صرور کرے گا۔ اب کیا ہے کہ سب ہوتی ہیں ہرج ہی کیا ہے۔۔۔۔ ہوتی سب ہرج ہی کیا ہے۔۔۔ کو ساتھ گی ڈنڈا۔ کبڈی کھیلئے میں ہرج ہی کیا ہے۔۔۔ کو ساتھ گی ڈنڈا۔ کبڈی کھیلئے میں ہرج ہی کیا ہے۔۔۔۔ کو ان کو افوا کو بھیل

ببلوا كتتا\_ "ذرا اينا اينشينا تو د كها"

ا ينشينا ديكھ گا۔ بربك .... كے ديكھ ....

دونوں ہاتھ سے چشلی پکڑ کر وہ سدھ بیں کرنا توسب ہنس ہنس کر لوث بچٹ ہو جاتے۔ کھیل کھیل بیں ایک دن دفلوا نے بتایا۔ "یہ اینٹینا نہیں ہے رے۔ دائریس ہے۔ اس کا سدھا کنکن بھگوان سے ہے۔ آنکھیں بند کر اور بتا کیا دنکھا۔"

" کھے نجر بھی آئے گا؟"

ال بال كيول نهيل الك سے كنكن بكر دوسرے سے انكھيں موند

4.1

الملياء

اس نے چی گا کی ہاتھ سے کنکن دوسرے سے آنکھیں موند لیں۔ نجر کیا آنا۔ دہی گندیں جی۔ جن کی ہے بحر کی مورتی چھج پر رکھی ہے۔ سردع سردع بیل تو امال اس کا کان پکر کر گندیں جی کے سامنے اسے لے کر آتی تھیں۔ بھگوان ساسے بدھی دے سب بدھی دے بھگوان سب بچر کہنتی۔ پرنام کر سدوج باہر نکلنے سے

ملے گنیس جی کا آسیرواد لے لیا کر۔ " به روح بدهی کیوں مانگتی ہومیرے لیے ہاں ۴۰۰۰، "تو گنیس جی کا بی تو پرساد ہے" امال کستیر "بال-ان كا؟" اسے عجیب سالگتا۔ آنکھیں بند کرتا بنب مجی لگتا گنییں جی اجانک نکل کر اس کے سامنے کفرے ہوگئے ہیں۔ کمجی کمجی توابیا مجی ہوتا، جاگئے کھیلتے میں مجی اے لگتا، گنیں جی اچانک مکل کر سے حیران کر دیں گے۔اس لیے جب وفلوا نے م نکھیں بند کرنے کے لیے کہا تن سبنکھوں میں بھگوان اثر آئے۔ "كيا دىكھا" اہے ڈفلواکی آواز سنائی ہڑی۔ لیکن وہ تومست تھا۔ وہ توسا کھات گندیں ہی کو دیکھ رہا تھا۔ چاروں طرف جیسے نیلے نیلے رنگ برنگے بلب جل رہے ہوں۔ تھیک وليے جيسے در گا بوجا مي جلتے ہون .... "بال-"اس نے انکھیں کھول دیں۔ چرہ مسکرار با تھا۔ "دیکھا۔ گنیس می کو۔ سا کھات درسن ہوئے میرے کیا۔؟" ڈفلوا کا رنگ بھک سے بدلا۔ "تونے کنیں جی کے درسن کیے۔؟" "بال آنگھیں بند کیا۔ ادر گنییں جی کو دیکھا۔" "أرك بالكل تجيد" مچرتوده جيے ايك دم جونك كيا كنسيوان كنسي جي كو دىكيا، چلاتا ہوا وفلوا،

بلواور دومرے بحول کے ساتھ اڑن چھو ہو گیا۔

مچراس دن شام کی بات۔ ڈیور حی میں بتا جی، امال کے ساتھ محولا بابو، جنو، چدهری صاحب اور دومرے کی لوگ اسے گھیرے کھڑے تھے۔

ارے توج بولتا ہے رے ٠٠٠٠؟

المال بولس ماد اب ان كى تجى سند جموث كيول بولے كا محلا"

اس سے او تھنے دو۔ " جود حرى عصد ہوتے۔

"تونے گندیں جی کو دیکھا چیج بتانا۔"

اس نے دیکھا جود حری سجیدہ تھے۔ جود حری نے آج اس کی چٹلی مجی نہیں تھینی و جودھری نے اسے بین کی مہرارو مجی نہیں کما۔ اور وہ سب جو بین کی جاریاتیں پر بیٹے تھے سب اسے ایے تاک رہے تھے جیے اس سے بیلے لیمی دیکھا نہیں ہورجاندے اڑکر آگیا ہوان کےسامنے۔ بھک سے۔

مریج بتانا<sub>س</sub>ه

م بالكل يج ـ "اس نے چٹلى پكرلى ـ "كنيس بى كى سوگندھ ـ آئكھيں بند كي اور درس ہو گئے۔"

«كىسالگارە»

ملکے گا کیسا۔ چ کھوب روسی تھی۔ جاروں طرف روسی اور گندیں

مِعْلُوان كفوب كفوس لك رب تع يقع ..."

ولو بحوام كرياب كنيس ي ك الال بولس-يّا جي بوليد مين ميلي ي محتاتها بحوا كحوكر ع كا دنيا يس.

ان کے جیرے مرمسکرابٹ تھی۔

ماب بين جاول كميلن ؟"

اس نے پیاد سے مسکراتے ہوئے اماں کی طرف دسکھا۔ «جار گر جلدی آجانا۔»

"اركىلى تىرى ساتەنىس كىلى گے۔"

"لِگُلا گيا ہے۔"

" نہیں۔ اماں نے منع کیا ہے۔ وفلوا کے چرے پر اتنا پیلاین اس نے اس ے میلے کھی نہیں دیکھا تھا۔ "تونے گینس جی کے درسن کیے ہیں۔ اب توبرا ادی

"كمار؟"

وہ بنس پڑا۔ ایک دم محونچک دین بڑا آدی۔ لے دیکھ، کنکس پکڑتا ہول...

چل میں کھیل کھیلتے ہیں۔"

"نا" ڈفلوا نے بورے ناکی ہنکارلگائی۔ کنکس پاڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جو

چوت اسے امکے چانما۔"

"كيار؟" اسے لگا،سب باتيس الئ پراري ہوں۔ مطلب بدل رہے ہوں ....

"كل تك تو كهتا تهاكه اس كاكنكس بمُلَّوان سے جزا ہے۔"

"جرا ہے۔ لیکن پکر نامبیں چاہیے۔"

"كيون نهين پكرناچاہيـ؟"

"دیکھ۔ ہم تیرے ساتھ نہیں کھیلیں گے اب۔"

و فلوانے ممرالگا دی۔ "امال نے کہا ہے تو بدل گیا ہے۔"

"بين بدل گيا جون...."

اسے بنسی آگئ۔ اس نے ڈھیل ڈھال جانگھیا سے نگلتے ٹیرھے نظے پاؤل دیکھے۔ پتلے پتلے ہاتھوں اور سینے کی دھنسی ہڑیوں کو دیکھا۔ ٹنڈمنٹڈ سرپر ہاتھ پھیرا۔

"منه .... ين كهال بدلا جول."

"تم بدل کئے ہو۔ تم گھر جاؤ۔" ببلونے کھا۔

"جاد*ن* ؟"

اسے لگا اس کے خلاف اچانک دوستوں نے بغاوت کر دی ہو۔ ہوسد ....

اسے عصد آگیا۔ سادا قصور چٹلی کا ب ... اسے کیا ضرورت تھی سپنے کے بارے

میں بتائے کی۔سارا قصور ....

"جادَمت كليو كثيبي .... كثيب

انگوٹھا د کھاتے ہوئے تقریبا تیزی سے دہ گھر کی طرف بھا گا۔ گرتے پڑتے .... رسوتی میں اماں کچھ پکانے میں لگی تھیں۔ اس نے امال کو جاتے ہی جھنجھوڑ دیا۔

ايان قيني كهان ہے۔"

" ميني ؟"

مور کور" امال نے پیار سے اسے سینے میں مجر لیا۔ "چٹلی صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتی مور کور تو کی سے اندر لیے نہیں ہوتی مور کور تو بچپن سے گندی بھوان کو پرنام کرتا آیا ہے نا۔ تیرے اندر ان کا نواس ہوگیا ہے۔"

الى پىتە نىمىن كىياكىيا بولتى رېمىدە غورسە الى كاچىرە بۇھ دېا تھا۔ الى كىد رې تھىي ... ماب توبدلباس بھى نىمىن پىنے گا۔ سمج گيا نا .... تىرسەليے اب ..... سمج گيا نا ....

رات بل جوشی بھیا آئے تھے۔اس وقت وہ اپنے کمرے بین تھا جب المال اسے بلانے آئیں۔

"چل جوشی بھیا آتے ہیں۔"

منہیں جاؤں گا۔ وہ میرا مجاک بنائیں گے۔" :

منهين رسيه چل ناروه بالكل تيرا مذاق نهيس ازائي كير.

الياره

وہ جھٹ امال کے ساتھ چل پڑا۔ اور چ چ چنک گیا۔ جوشی بھیا کانی گمبھر لگ رہے تھے۔اپنے آپ بین کھونے جونے۔اسے دیکھ کر منڈی ڈلائی۔ "بیٹھ جاؤ۔"

اسے لگا میں اسٹر ہی نے پڑھاتے اسے ڈنڈا دکھاکر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ چ .... واشارہ کیا۔ ہونوں پر انگی دکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ چ .... پ اسٹارہ کیا۔ چ دھیرے ب اس نے ہونٹ پر انگل دکھ کر چا ہی اور جوشی بھائی کی طرف د سکھا۔ جو دھیرے دھیرے دھیرے آپس میں مشورہ کر رہےتھے۔ دھیرے آپس میں مشورہ کر رہےتھے۔ مشرورت .... میڈنگ یارٹی ....

"اس کا فیوز توسی جی اڑ گیا۔ یہ سب کیا ہے۔ ؟ کل جسیاسب کیے کیوں نہیں ہے .... یو لوگ میلے کی طرح اس پر شے کیوں نہیں ہیں۔" اس کے دل میں آیا وہ جور جورے رونے لگے۔ جوشی بھائی نے کہا۔ یکل تم میرے ساتھ چلوگے۔ اور بال۔ اب بحیل کے ساتھ نہیں کھیلوگے۔ جوہم کہیں گے۔ دی کروگے۔ س لیا نا۔ "يا مي بولے كرے كاكيے نہيں۔؟" امان مسکراتیں۔" گنییں جی کا بھگٹ جو ہے۔۔۔" طياس بين كميار كها جه" جوشى جى دير تك اس مجھاتے رہے تھے .... الباس ميں مبت كھ ركا ہے۔ لباس سے آدمی کی جات بدلتی ہے .... انتریٹا ہے دوسروں کے دیکھنے میں .... دهرم سنكف بين ب ....دهرم كو بجانا ب .... محجه كيانا ..... " بان سمجو گيا۔" اسے یاد آیا امک بار بچین میں امک درخت کی شنی اس پر ٹوٹ کر گر پڑی تھی۔ پاپ رے .... وہ کئے جور سے چیخا تھا۔ کتنا بڑا دباؤ بڑا تھا۔ مُسنی کا .....اے لگا .....وہ ٹہنی دو بارہ اس کے جسم پر گریڑی ہو ..... لیکن دہ چیخ نہیں سکتا۔ بال دب صرور گیا ہے۔ 00

## رام دین کچیونہیں بولے گا (۱)

رام دین چپ ہے۔ ہونوں پر جیسے کسی نے نوکیلی کیل ٹھونک دی ہو۔
کیل کے ٹھونکے جانے کا اثر پورے چرے پر ہے۔ اسوان مگر خاموش۔ جیسے کسی خوفناک حادثے کے بعد چرے پر سناٹا جھا جاتا ہے۔ بنب صرف خوف و ذہشت کی جملساتی ہوتی آگ ہوتی ہے۔ سوچنے کے لیے کھی نہیں رہتا۔ بنب اپنے آپ سے چھلساتی ہوتی آگ ہوتی ہے۔ لیکن اپنے آپ سے کھال تک بھا گے گا رام چھپنے کی صرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اپنے آپ سے کھال تک بھا گے گا رام دین؛ کھال تک منہ چھپاتا بھرے گا ؟ اندھیرے بیل چھپتا تھیا تا بھا گتا توایسالگتا جیسے خون میں لیلیاتی خبرین اس کے انتظار میں ہوں۔

"ارے رام دین ؛ کمال تھا تو ؟ تھانے دار جی تجھے کتنی بار یاد کرچکے۔ چل،
تھانے بلایا ہے۔ " پھر دبی ڈنڈے کی زبان۔ "بول بابا کمال گیا ؟ نہیں بولے گا؟۔ "
گھر بین لگتا جیے اہاں، گنگوتری اور گنیں، سب کے ہونٹوں پر اے دیکھتے ہی
چپ کے تالے پڑگئے ہوں اور آنکھوں میں شدید نفرت۔ سب اے ایے دیکھتے جیے
باباکی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہو۔
"باباکی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہو۔
"باباکی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہو۔

امال نے اڑتی اڑتی خروں میں ،صرف ایک بار ، بیرہ ہونے کا دکھ ، تھیلتے ہوئے زور سے اس کے گریبان کو پکڑا تھا۔ سے بتا۔ با باکو کھال مار کر پھنیک دیا؟ جانتی ہوں۔ تونے بی باباکو مارا ہے۔"

المال کی لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ گنگوتری کی تیز سسسکیاں جب ما تول میں گونجیں تواسے ایسالگا جیسے احتجاج کے سادے کیڑے ان اپنے کے جانے والے لوگوں نے مل کر اس کے جسم سے اتار دیتے ہوں۔ تب اس نے گنیس کو دہکھا، جو اپنے مستقبل سے فکر مند کسی چٹان کی طرح اس کے سامنے تن گیا تھا۔

"تم بولے کیوں میں ؟ تم فے با باکو کیوں مارا؟"

ا کی جھٹلے سے اپنا گریبان چٹرا کر کانینے قدموں سے دہ اپنی کال کو تھری میں تو الكيا ليكن دل كو چين نهيل ملا سب اس غلط سمجية بير صرف الك بهيانك ي چے۔ گری چے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اندھیرے کرے میں، کھولتے دماع بیں جیے ہزاروں محوتوں کا تانڈد شروع ہوگیا۔ ادر اس تانڈد میں اس نے ست سلے کا ا مک منظر د مکیا۔ تب وہ بچین کے دروازے پر تھا۔ شرارتی، بدمعاش۔ امال کی نظروں میں نکما۔ پڑھنے سے زیادہ اس کا دل بدمعاشی کرنے میں لگتا تھا۔ اور بابا کو تو بوجا یا تھ سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ امال کہتی تھیں، پنتہ نہیں کیسے سادھوکے گھرشیطان نے جنم لے لیا۔ باباع م گیانی تھے۔ مہارش نہیں کہ سکتا۔ بال باباک جڑی دھاریک سنسکاروں (روایتوں) میں اتنی گہری تھیں کہ بوری زندگی میں کہجی اس نے بابا کے اصولوں میں تبدیلی نہیں دیکھی۔ جاڑا ہو، گری یا برسات، با با منہ اندھیرے ی اٹھ جاتے۔ جم کر اشنان کرتے۔ بھر دیر تک بوجا یاٹ چلتا رہتا۔سب کا بھلایاہتے۔مسکراکر کتے کہ بوجا یا ٹھ کرنے ہے من شانت رہتا ہے۔سب سے ہنس کہ لمے۔ جاہے یووس کا بنیا ہو، یا کنگو جار، سد چھا ہوں یا سلیمان میاں، با باسب کے بیاں جاتے تھے۔ اور سب کا بابا کے بیال آنا جانا تھا۔ ہال تو ان دنوں دہ بچین کی سیر حدوں پر تھا۔ اور ان دنوں آج کی طرح برر دز فساد نسیں ہوا کرتےتھے۔ ہاں ان دنوں ڈاکوؤل کی باتیں صرور

ہوا کرتی تھیں۔ اجمیر سنگھ ڈاکو، ڈاکو بھوائی سنگھ، ڈاکو نہال سنگھ۔ ڈاکو بخ رام، مکھنیا ڈاکو۔
عب گھر کے دردازے، جہال دو چار لوگ بیٹھ جاتے تھے ان ہی ڈاکودل کے تھے چھڑ
جاتے۔ جیبے ڈاکو بھوائی سنگھ کے بارے میں اے معلوم تھا۔ با با کھتے تھے، ریاست پر
انگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو ریاست سے بے دخل ہو کر ڈاکو بن گئے۔ بیٹر میں مکل گئے۔
آتے دن چوری اور ڈکیت کے داقعات ہوتے، قصے سے سناتے جاتے۔ تب امال جب
ہوگا چاول چاریائی پر پہار نے آئیں تو وہ تائی بجا بجا کر امال کوچڑا تا:

در داجامت کھولیوامان باہر ڈاکو ہیں چاول چھوڑمت جیوامان باہر ڈاکو ہیں سونا جیورمت پہنیوامان باہر ڈاکو ہیں

دونوں ہاتھوں سے تالی ہیٹ کر دہ سریس سرملاکر گاتا تو اماں گالیوں کی بوجھار شردع کر دینتیں۔

"ارے ناسپیٹا" کم بخت ؛ پڑھے پڑھانے سے تو کام نہیں تیرے کو۔ انجی بتاتی ہول۔"

الماں چاول کوؤں کے آسرا پر چھوڑ کر اس کے پیچے دوڑ تیں تو وہ بنستا ہوا گلیوں میں نو دو گیارہ ہوجا تا۔

گرری باتیں۔ وقت سب کچ کتی تیزی ہے اچک لیتا ہے۔
گرکی یہ کو تھری کسی کال کو تھری ہے کہ ہے کیا ؟ رام دین کو ایسا لگتا ہے کہ وہ
یوں چپ رہے گا تو دماع کی رکس بھٹ جا تیں گی۔ دہ کچ نہیں بولے گا ....اہ بھوک
محسوس ہوئی۔ چوکے بیں نکلا تو چو اما ٹھنڈا پڑا تھا۔ بر آمدے میں نکلی چار بائی پر امال کی
آئھیں کسی جنگلی ملی کی طرح اسے گھور رہی تھیں۔ اس نے غور سے د مکیا۔ امال کی
آئھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جیسے جی بھر کر ردئی ہوں۔ امال کی آئکھوں کا سامنا کرنے کی
اس بیں ہمت نہیں تھی۔ جھے ہے جھانکتے ہوئے اس نے اندھیرے کا جائزہ لیا کہ کتنا

وقت ہوا ہو گا۔ شاید ساڑھے آٹھ نو کے آس پاس۔ دروازہ کھول کر دہ باہر نکلا تو اسے الیا محسوس ہوا جیسے سب کی آنگھیں اچانک اس کی جانب اٹھ گئی ہوں۔اس کے ذہن یں مسلسل اندھیاں چل رہی تھیں۔ ایک ایک قدم جیسے برسوں کا فاصلہ طے کر رہا تھا۔ دبے قدموں چلتے چلتے وہ چائے کی دکان پر آگیا اور چائے کا آرڈر دے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔اے ایسالگا کہ اشار دن اشار دن میں لوگ اس کے بارے میں باتس کر

"يے جارے گنگا برشادمی ...."

کوئی دی آوازیس بولا۔ "غانب کیا ہوں گے؟ ہتیا کر دی ہوگی اس نے...." مجراے دھی دھی چھپھاہٹ سنائی دی۔ یکتے ہیں المبا معالمہ ہے۔ لوليس تفتيش كرري ہے۔"

اليكن كس بات كى تفتيش ؟ كُنگا يرساد توبرد عطا وى تھے۔ اس کے سامنے چاہے آگئ۔اس نے چاہتے کا گلاس کانیتے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کلیجہ جل رہا تھا۔ دماع بیں آگ لگی ہوتی تھی۔ پھر کوتی آداز ابھری " تنین دن جیل میں رہ کر آیا ہے پولیس کی کافی مار پڑی ہے۔ مگر کچے بتا تا نہیں۔ "

ا كي آواز اور المجرى به الكية بي البي حديد چيده معالمه تهاريد آدمي ..... اس کی نس نس می نے تیزاب انڈیل دیا۔

آداز ست دهیی تھی۔ "سناہ یہ آدمی شریس دیکے بھڑ کا نا چاہتا تھا۔۔۔۔۔ جھناک کی آداز ہوئی۔ رام دین نے گلاس تیزی سے زمین پر پٹکا۔ سب کی نگابس جونک کر رام دین کی طرف اٹھ گنیں، جو دھیرے دھیرے چلتا ہوا باہر مکل رہا تھا۔ کس بیں بھی اسے روکے یا ٹوکنے کے ہمت نہیں تھی۔ مذرام دین نے بی کسی کی طرف گھوم کر دیکھا تھا۔ اس نے گلاس پٹکا اور تیزی سے باہر منکل گیا۔

وی کال کوتھری۔ وی اندھیرے کا سامراخ ۔ ایک ٹرک کمرے کا اور ایک

جسم کے اندر کا سب اس کو خطاوار ٹھیراتے ہیں۔ گر بابا کمال گئے؟ بابا کواس نے ہمرک بادر کا سب اس کو خطاوار ٹھیراتے ہیں۔ گر بابا کمال گئے؟ بابا کواس نے ہمری بار کب د کھیا تھا؟ اس کا قصور کیا ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک سے جر ب بھی ہوئی نے ایک سے جر ب بھی ہوئی مناحت چاہی تھی اور نتیجہ بیں بابا سے اس کی بلک سی جر ب بھی ہوئی تھی۔

وقت نے با باکو بھی بدلاتھا۔

ادراس کی فلطی یہ تھی کہ اس نے باپاکواس پرانے گیانی کے لباس میں دیکھنے کی آرزد کی تھی۔ جس نباس سے اے محبت تھی، عقیدت تھی۔ دہ نہیں چاہتا تھا کہ بابایہ لباس اپنے جسم سے اتار چھیکئے پر مجبور کئے جارہ بنے جسم سے اتار چھیکئے پر مجبور کئے جادہ بنتھے۔

اے سب کے چرے یادتھ۔ تھانے دار دیس کھ کا چرہ جو برسوں سے پر موشن کے لیے دوڑ لگا رہے تھے۔ ایس ہی اجست سنگھ، گوپی گلرنی، جو ایک بڑی فرقہ پر ست پارٹی کا کھیے کاریہ کر تا تھا۔ سب کے چرے اس کے ذہن پر نقش تھے۔ دھیرے دھیرے دھیرے یہ سادے چرے اس کی آنکھوں میں اثرتے ہیں۔ اسے ایسا گنتا ہے کہ اس کی حالت سیاسی گدھوں کے پنجوں میں پھنسی ہوتی ایک معمول چڑیا کی طرح ہے۔ معصوم بے زبان چڑیا۔ گدھ کے خونی بینچ مسلسل اس چڑیا کی طرف بڑھے جا طرح ہے۔ معصوم بے زبان چڑیا۔ گدھ کے خونی بینچ مسلسل اس چڑیا کی طرف بڑھے جا

بابا این روز رات بجر نہیں آئے۔ رات کے آٹھ بجے تک بد بوری پلٹن اس کے میال موجود تھی۔ ایس کھ وہ چائے کے میال موجود تھی۔ ایس پی اجسیت سنگھ، گوپی کلکرنی اور تھانے دار دیس کھ وہ چائے لئے کر کمرے بین داخل ہوا تھا۔ اس وقت وہ داتھ ہوا تھا۔

باباس بوری دات نہیں آئے۔ دام دین دات کے ساڈھے گیادہ بج گھر لوٹا توامال کی آنگھیں فکریس ڈوبی ہوئی تھیں۔

"بابانہیں آئے؟" "میزے ساتھ تونہیں گئے تھے۔" "تیرے ساتھ نہیں گئے تھے؟" گنگوتری کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ "ایسا تو با با نے کمجی نہیں کیا!"

المال في اس كى طرف د مكيار " كهين الساتونهين ....."
"بوسكتا ہے ان بى لوگوں كے ساتھ چلے كتے بول ... تھيرد ين ديكھ كر آتا

ہیں پہلا گھرایس پی اجست کا تھا، جہاں اے سوتے سے جگانے پر ذور دار پھٹکار ملی۔ تھانے دار دیس کھ نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا۔ "ابے کوئی نئی چال تو نہیں چل رہا تو ؟ ٹھیک۔ کل صبح دیکھا جائے گا۔"

گوپی کلکرنی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ "ہم تو آٹھ بجے مکل گئے تھے۔ اتن رات گئے کمال ہوں کے گنگا پرساد جی؟ اچھا ایسا کرو، صبح خبر کرنا کہ گھر آنے یا نہیں۔ سمجھا؟"

وہ اکیلا گھر لوٹا تو اماں اور گنگوتری کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ رام دین نے شطح شطح ٹیلے ٹیلے اوری رات گزاری کوئی نہیں سویا۔ اماں پر بے ہوشی کا دورہ پڑگیا۔ صبح ہوتے ہی تھانے دار دیس کھ ور دی بہتے جبیب بیں سوار آدھمکا۔

سب سے بیلے تھانے دار نے اہاں کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ "وہی توکہدہا موں کمال علے گئے ...."

دھیرے دھیرے ہاتھوں ہیں ڈنڈا نچاتے ہوئے وہ رام دین کی طرف بڑھا۔ اور رام دین ایک دم چونک گیا۔ دیس مکھ کی آنکھوں ہیں گر گٹ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سچ بچ بتا۔ کمال گئے گنگا پر ماد؟"

"بی ۔۔۔۔۔۔ گھر دانے اچانک شک کے دائرے میں اے دیکھنے لگے۔ "نائک مت کر میں مجر پوچھ رہا ہوں بچ بچ بتا!" ڈنڈا اس کے جسم پر لگا۔ " بول۔ کمال گئے گنگا پر ساد؟" ڈنڈا دوبارہ پڑا۔ اچانک مارے دہ بو کھلا گیا۔ سبت دیکھ چکا ہوں تیرے جیسے ناٹک کرنے دالے۔ بول، کمال مار کر بھنیک

ريا ۹"

اس نے اماں کی طرف دسکیما، جو اچانک بلکتی ہوئی چیج پڑی تھیں۔ دیس مکھ چیخا۔ "سب بتائے گا، بتائے گا کیے نہیں؟ باپ سے او تا تھا؟" اس نے دوسری چیج گنگوتری کی سن ۔۔۔

"دنگا کرائے گاشریس کیوں؟"دنیس کھنے پینتسدا بدلا۔ "گنگا پرساد ہی کہ است کا کرساد ہی کہ درجتھے، آدارہ نکل گیا ہے سالا۔"

اس کی آنکھوں کے آنگے گرا اندھیرا جھا گیا۔ اندھیرا چھیلتے چھیلتے اس نے صرف اتنا دیکھا کہ گنیس نے چیختے ہوئے اس کا گریبان تمام لیا۔ "چھوڑوں گانہیں تجھے۔ بابا کمال ہیں؟"

دیس مکھنے بھراسے ڈنڈے سے پیٹا۔ "چل تھانے!" جلتے ہوئے دماع بیں بھر بھوتوں نے تانڈو شردع کر دیا۔

یقین اور بے یقینی بیں کئے قد موں کا فاصلہ ہے۔ باباکی گمشدگی سے زیادہ بڑا صدمہ اسے اس بات کا تھا کہ دیس کھے نے اس پر شہر بیں دیگے بھڑکانے کا الزام لگایا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یقین اور بے یقینی بیں اتنے قدموں کا فاصلہ ہے کہ اس کے بدن پر لباس اور دوسرا لباس کے جونے کو جھٹلار ہا ہے۔ ایک بار بست پہلے اس نے دیس کھی چاچا سے کہا تھا "مجھے جیل نہیں دکھاؤ گے؟" تو دیس کھے نے ڈانٹ دیا تھا، "وہال گندے لوگ ہیں۔" لسیکن اب کال کو ٹھری ہیں گھتے ہی اسے ایسا لگا جیسے مدال گندے کو بین کھتے ہی اسے ایسا لگا جیسے ملک کا بین صد ہے جو گندگی سے محفوظ دہ گیا ہے۔ کون کھتا ہے کہ بیال گندے لوگ بین اس گندے کو گندگی سے محفوظ دہ گیا ہے۔ کون کھتا ہے کہ بیال گندے لوگ بین جو گندگی سے محفوظ دہ گیا ہے۔ کون کھتا ہے کہ بیال گندے لوگ بین جو گندگی سے محفوظ دہ گیا ہے۔ کون کھتا ہے کہ بیال گندے لوگ بین جو گندگی سے محفوظ دہ گیا ہے۔ کون کھتا ہے کہ بیال گندے لوگ بینے ہیں؟

دیس کھے نے ڈنڈا نچایا۔ "بول! گنگا پرساد کھاں گئے؟" "کمان مار کر بھینک دیا؟" "توالیے شیں بولے گا۔ یہ ڈنڈا بڑے بردن کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔" دیس کھ پر جیسے جنون سوار ہوگیا۔ "بول کمال مار کر پھینک دیا ؟"

اسے محسوس ہوا کہ دیس مکھ کی آنگھیں اسے مٹول رہی ہیں کہ بول، جس وقت ہماری بیٹھک چل رہی تھی، تو سن رہاتھا کیا ؟

دیس کھ نے بھر پینترا بدلا۔ "ہم جانتے ہیں، تیرے سے خوش نہیں تھے گنگا پرساد جی۔ اس دن بینکک کے بعد تو کھاں چلا گیا تھا؟ گنگا پرساد بھی تیرے ساتھ گئے تھے؟"

ديس مكه اس كاكندها پكڙ كرجه نجوز تاربا۔ "كيوبولتا كيوں نہيں؟"

## (r)

یہ اتفاق کی بات تھی کہ ان دنوں میں ایک ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا۔
داپس آیا تو باباکی گمشدگی دام دین کی گرفتآدی پھراس کے چھوٹ جانے کی خبر ملی۔
اور یہ بھی کہ قتل کے شک سے دہ ابھی بری نہیں ہوا ہے۔ تفتیش چل رہی ہے۔
شبوت کی غیر موجودگی میں دہ رہاضرور ہوگیا ہے، لیکن شک کی سوئی گھوم پھر کر اسی پر
داپس آجاتی ہے۔ پولیس بارباراسے پریشان کرتی رہتی ہے۔ اصلیت کا پتہ لگانے کے
داپس آجاتی ہے۔ پولیس بارباراسے پریشان کرتی رہتی ہے۔ اصلیت کا پتہ لگانے کے
لیے گنگا پرشاد کی لاش کا لمنا ضروری ہے۔ رام دین میرا دوست نہ ہوتا توشا یہ میں کر
گنگا پرشاد کے قتل کا شبہ اس پر کر سکتا تھا۔ مگر دام دین تو ایک چڑیا کا پر بھی نہیں کتر
سکتا تھا، چڑیا کو بارنا تو دور کی بات۔ گنگا پرشاد کے بادسے میں مجھے احما پتہ تھا کہ دہ
شبی خیالوں دالے آدی ہیں اور بلا نافہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں۔ ان کی دوستی سب سے
مربی خیالوں دالے آدی ہیں اور بلا نافہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں۔ ان کی دوستی سب یہ ماریاں
فروع پاتی ہیں۔

مجھے یاد آیا اس دن رام دین کر رہا تھا۔ " بابا بدلنے لگے بیں۔ اب ان کی

آنکھول میں مندر ، مسجد و ام و حیم الگ الگ فانوں میں بٹنے لگے ہیں۔ " میں نے اس کی بات کا شے ہوئے کھا۔ "جولوگ نذہب کومانتے ہیں میہ فانے توان کے ذہن میں ہوتے ہی ہیں۔ "

" نہیں یار۔ " رام دین نے ہو جھل سائس کی۔ "بابا کے ذہن میں یہ فانے سپلے مہیں تھے، لیکن اب آگے ہیں۔ ادر آئے نہیں ہیں بلکہ دہ یہ فانے بنانے پر مجبور کے جا رہے ہیں۔ " اس نے دبی آواز میں بتایا۔ "یہ فلکرنی دغیرہ کا بابا ہے ملنا مجھے پیند مہیں۔ " اس نے دبی آواز میں بتایا۔ "یہ فلکرنی دغیرہ کا بابا ہے ملنا مجھے بین۔ " مہیں۔ مجھے ایسالگتا ہے کہ یہ لوگ بابا کے اثر در سوخ سے فلط فائدہ اٹھانا چاہتا سیرے ذور دینے پر اس نے مزید بتایا۔ " فلکرنی پارٹی بین اپنی ہی پر فوانا چاہتا سے۔ اس لیے۔ خیر چھوڑد۔ " اس نے میری آئھوں میں جانکا۔ "بات اگر صرف ہے۔ اس لیے۔ خیر چھوڑد۔ " اس نے میری آئھوں میں جوانہ بابا یج کو پہلے دیسا محسوس نہیں آئھوں کے بدلنے کی ہوتی تو مجھے اعتراض مذہونا۔ بابا یج کو پہلے دیسا محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن اب دھیرے دھیرے کرنے لگے ہیں۔ میری ان سے جھڑپ بھی ہوئی۔ "

"كياكه رب موايس كي مجمانهين."

لیکن دام دین نے جیے میری بات سی بی نہیں۔ وہ اپی دھن ہیں کہتا رہا۔

"کوئی اور بدلتا تو شاید بھے اتنا دکو نہ ہوتا، جتنا بابا کے بدلنے سے ۔۔۔۔۔ بابا دھارک صرورتھ، لیکن ۔۔۔۔۔ بھی شردھا اس لیے تھی کہ وہ سب دھر مول کا احترام کرتے تھے۔ اس لیے دھرم کے بارے ہیں میری اپنی الگ طرح کی سوچ تھی۔ فرقہ پرست دہی لوگ ہوتے ہیں جن کا ٹھیک طرح اپنے دھرم پر جاؤ نہیں ہوتا۔ اور جو بابا کی طرح دھرم پر جاؤ نہیں ہوسکتے۔ یاد ہے،

می طرح دھرم پر جاؤر کھتے ہیں، وہ کس بھی دھرم کے جول، غلط نہیں ہوسکتے۔ یاد ہے،

ایک بار محلے کے ایک مسلمان لوکے کی شکا بیت کرنے پر با بانے مجھے تھرپر بادا تھا۔ وہ تھرپر آن بھی محسوس کرتا ہوں۔ دیکھو۔"

اس نے گال کی طرف اشارہ کیا۔ "ہاں ....اب بھی اس مار کی یاد سے کھال پر جان ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

ہے۔ بچین سے صحیح تربیت نہ لے تو انسان غلط راستوں پر چلا جاتا ہے۔ ہاں ای کہاتھا بابا نے۔ برسوں بعد جب ای بات میں نے بابا سے کمی تو بابا جڑ سے اکھڑ گئے۔ " "کول ؟"

"بابابولے: میں جاتا ہوں دیس کھ اور بابو گلرنی کا بیاں آنا تمہیں اجھا نہیں لگتار تم سجھتے ہودہ لوگ مجھے ہیں دیس کہ کر با بانے تیز آنکھوں سے مجھے گور کر دکھیار بھر بولے: اپنے ملک کو اپنا ملک کھنے میں کا ہے کی شرم ؟ اور میں بات گلرنی اور دیس کھ مجھے بتاتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ بابا کا چرہ خوفناک ہونے لگا۔ انہوں نے کما: ادھری ہو تم نئی پڑھی کے ہو۔ بیج دبنا چاہتے ہوا ہے دیس کو۔ ارسے انہوں نے کما: ادھری ہو تم نئی پڑھی کے جو بیج دبنا چاہتے ہوا ہے دیس کو۔ ارسے یہ فرنگی، مسلمان سب ودیشی ہیں۔ سب باہرے آئے ہیں اور ہندوؤں پر راج کیا۔ یک یہ قرنگی، مسلمان سب ودیشی ہیں۔ سب باہرے آئے ہیں اور ہندوؤں پر راج کیا۔ یک

رام دین نے گری سانس کھینی اور پھر کھے لگا "کہتے ہی موقعوں پر ہیں نے بابا کو سمجھانا چاہا گر ایسالگا کہ ۔ گوپی کھکرنی ایس پی اجسیت اور دیس کھی باتوں کا دھواں بابا کی رگ رگ بیل سما چکا ہے ۔ ہیں جتنا سمجھاتا، بابا اتنا ہی بھڑک جاتے ۔ آخر ہیں صرف اتنا کھا "آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ وہ آپ کو مہرہ بنا رہے ہیں۔ ان کے اثر ورسوخ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ سماج میں بات آپ کی مان کی جائے گد ان کی نہیں۔ اور آپ کے ایک اشارے پر کچھ بھی ہوسکتا ہے۔

أول سيد"

دام دین کی آنکھوں میں خوف سما گیا۔ شہر کی حالت بھی اچی نہیں ہے۔ "
دام دین نے بہت دیر کے بعد میری آنکھوں میں جھانکا۔ بچ بتانا ، یہ دبی شہر
ہے نا جہاں ہم ہندو مسلم ملاپ کے قصے سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ کیا آن کی فصنا
میں یہ سادے قصے فرضی نہیں لگتے ہی کچ بلکا ساغم و عصد تمہیں ان کی آنکھوں میں سلگتا
نظر نہیں آتا۔ جیسے سب نافک کر دہ جوں۔ مندر ، مجد جانے دالوں کی تعداد تو بہت
کم ہے ، گریہ مندر ، مسجد جیسے سب نے اپنے اپنے دلوں میں بنا دیکھے ہیں۔ ہم تم سب

دوغلے ہو چکے ہیں۔ میزیر ، چائے فانوں ہیں فالی لفظوں کے سمارے دوستی ہوتی رہتی ہے اللہ المنظوں کے سمارے دوستی ہوتی رہتی ہے ، لیکن سچائی اتنی ہے کہ ایک طرف مسجد اور دوسری طرف مندر۔ اور جب تک فیصلہ نمیں ہوتا آگ ہو کتی رہے گی۔ "

"مجھے یاد آیا، پچھے سال کئ بار شہر میں دنگے بھڑکے بھڑکے بھڑکے ہے۔ بقرعید
کے موقع پر بھردام نومی در گا پوجا کے موقع پر لیکن دونوں بار بات آگے نہیں بڑھی۔
دام دین کے محولے ہوئے چرہ میں مجھے لرزتے ہوئے شہر کاعکس نظر آیا تھا۔ دام دین
ک ایک ایک بات یاد آری تھی۔ گنگا پرشاد کی گمشدگی کی خبر من کر دام دین سے ملنا
اور بھی صرودی ہوگیا تھا۔

اس وقت بھی وام دین اس کال کوٹھری میں تھا۔ لٹالٹا سا۔ چرے کا رنگ اڑا ہوا۔ داڑھی کئ دن کی بڑھی ہوئی۔ کرڑے بھی گندے میلے ہور ہےتھے۔

هيد سمهار إلى

اس نے میری طرف دیکھا۔ کچے بولا نہیں۔ چپ چاپ کرے میں کنارے پڑی کرسے بین کنارے پڑی کرسے پر اور کا دیوار کو گھور تار ہا۔

" کچه بتاؤگے نہیں؟ بابا آخرگنے کہاں؟"

اچانک اس کے چرے پر امک عجبیب سی مسکراہٹ آئی۔ "تم بھی اسی طرح پوچھ رہے ہو مجیبے دیس کھ یو چھتا ہے۔"

"رام دین۔ "مجھے اس پر ترس آیا۔ "کھی بولو گے نہیں تو ثابت کیسے ہوگا؟" دام دین کی آنکھوں میں مچر خون اتر آیا۔ "کیا بولوں ؟ یہ کہ میں نے بتیا نہیں کی؟ باباکی گم شدگ میں میراکوئی ہاتھ نہیں؟ اتنا تو وہ مجی جانتے ہیں۔ "

"Energene &"

اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ "تم نہیں سمجھو گے۔ دراصل دہ لوگ مجسے کچھ الگوانا چاہتے ہیں اور جو الگوانا چاہتے ہیں دہ بین کہوں گانہیں۔"

مجھے سکتہ مار گیا۔ "لیکن کیا اگوانا چاہتے ہیں؟" وہ تلخی ہے بنسا۔ "ساری کھانی توبس میں ہے۔" "تو تم سےانی ظاہر کیوں کر دیتے ؟"

اس بار رام دین نے مجھے ایسے دمکھا جیسے کسی بچے نے کتاب میں گائے کو بندر ایر وہ بھرچے ہوگیا۔

یں نے اسے تھوڑا ساادر کریدا تو دہ لادا کی طرح بھٹ پڑا۔ "کیا سننا چاہتے ہو؟
خیر سنو، تم کو یاد ہوگا، پھلے سال تین بار شہر میں فساد کرانے کی پوری تیاری کی گئی ہو
ناکام رہی۔ یعنی فساد نہیں ہوسکا۔ فساد کیوں نہیں ہوا؟ فساداس لیے نہیں ہوا کہ ان
کی پلاننگ آدھی کی آدھی کی تھی۔ آدھی کی کا مطلب یہ کہ پولیس تو ان کے ساتھ
تھی گر عوام میں جتناز ہر بھرا ہونا چاہیے تھا،اتنا بھر نہیں پایا تھا۔ادر جب تک یہ زہر
اندراندر رگوں میں بھرانہیں جا تا،فساد تو ممکن ہی نہیں تھا۔"

رام دین کی آنگھیں سلگ رہی تھیں۔ "دیس کھ کو پروموشن کی برخی تھی۔ ایس پی اجبیت سے کلکرنی آنی بید دلانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اور کلکرنی آپی فرقہ پرست پارٹی کا دل جیت کر پارلیمنٹ کے الیکشنیں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اور ان سب کے لیے شہریں ایک بڑے دنگے کی صرورت تھی۔ پاپا ست اچھا بولئے تھے اور بابا کی بات سب مانے تھے۔ کلکرنی امن مارچ کا سمارا کے کر بابا سے دہ سب کملوانا چاہتا تھا جس سے شہر کا رنگ بدل جائے۔ اور اس بدلے ہوئے دنگ کو بھی کیش کیا جاسکے۔ جس دن بابا غائب ہوئے اس سے دوروز بہلے بھی ہمارے یمال ان سب کی بیشک ہوئی۔ "

رام دین کی آنکھوں میں سایہ سالمرایا۔ پرانے منظر مجراس کی آنکھوں میں زندہ موگئے۔ کرے کے اندر جاتے جاتے دہ ٹھیر گیا تھا " کلکرنی کر رہے تھے شہر کے لوگوں میں چیتنا جگانے کے لیے صروری ہے کہ آپ ان کے اندر کے ہندوتو، کو جگا تیں۔ "
سوچیے آپ کا کتنا مان دان ہوگا اور مچریہ دھرم کا کام بھی ہے۔ "

دیس مکھنے سگریٹ کا دھوال چھوڑا۔ "آپ بتائیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ باتی ددیشی ہیں۔ اور جو ددیشی ہیں وہ یا تو باہر چلے جائیں یا اس ملک میں رہنا ہے تو ہماری ہربات ماننی ہرگی۔"

رام دین جس وقت کمرے میں داخل ہوا ۱۰س کے چبرے پر عضے کا ابال آیا ہوا تھا۔ اندر آتے ہی دہ پھٹ پڑا ہے "آپ لوگ بابا سے کیا کہ رہے ہیں ؟ کیا کرانا چاہتے ہیں بابا سے آپ لوگ ؟"

سرام دين! "بابالحيخ!

رام دین تمیز اور اخلاق محول کرچیخا" بابا! بیدلوگ آپ سے خون کرانا چاہتے بس۔ ہسسٹاروں....."

ایس پی اجسیت نے کرس سے اٹھ کر ایک زور کا چانا اس کے گال پر مارا۔
دوسرا تھ پڑدیس کھ نے لگایا۔ اپنی اوقات سے زیادہ بول ریا ہے تو!"
دام دین نے دیکھا، گوپی گلرنی فکریس کرس سے سٹ کر بیٹھ گئے۔ بابالال لال
آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ "سمجھ میں کچھ آتا داتا نہیں۔ جو چا با بول دیتا
سے۔اندرجا کم بخت!"

اس دات وام دین نے دمکھا بابا دیر تک کمرے میں مسلتے رہے۔ اس دات،
ساری دات رام دین اپنے شہر کو شعلوں میں حجلتا ہوا دیکھتا رہا۔ پہنتہ نہیں کیوں بار بار
الک ہی منظر اس کی آنکھوں میں امجر تا رہا۔ بابا کے پیچے ایک لمبا کارواں ہے۔ سب
کے ہاتھ میں مشعلیں ہیں۔ بوداشہر جل رہا ہے۔ دوسرے دن اس نے بابا کو دیکھا۔ بابا
کا چروا ترا ہوا تھا۔

رام دین سارے منظر تازہ دیکھ کرچپ ہو گیا تو میں نے پوچھا سے باتیں تم نے بتائیں کوں نہیں ؟"

"کے بتا ۱۹۶س کے چرے پر زہر ملی مسکراہٹ تھی۔"اس نے کہ اتنا تو وہ بھی جائے ہوں ہے کہ اتنا تو وہ بھی جائے۔ "اس خوس میں جھانگا۔ "اس نے میری آنکھوں میں جھانگا۔ "اس

دن ایمنی اس واقعہ کے تعیسرے روز ۲۰۰۰ مارچ کویہ تعیوں بابا کے گھر آت تھے۔ لیکن تعین دنوں ہیں ہیں بابا کے چرے پر ہسخار اتار چڑھاؤ دیکھ چکا تھا۔ پھر بھی مجھے بابا کے فیصلے کا انتظار تھا۔ رات کے آٹھ نج گئے تھے جب میں چائے لے کر اندر داخل ہوا۔ کرے سے تیز تیز بولنے کی آواز آری تھی۔ ہیں چ نک گیا۔ آواز بابا کی تھی جو میں بھرے کہ رہے تھے۔

پنهيں، بيں نهيس جاؤں گا۔ بين آپ لوگوں كا منشا سمجھ كيا ہوں۔ رام دين

مھیک کہتاہے۔"

رام دین کے باتھوں میں چائے کی ٹرے کانپ گئی۔ با بازور سے بول رہے تھے۔ "آپ لوگ اچھے تھلے شہر کی شانتی ختم کرنا چاہتے

ہیں۔ آپ لوگ دنگا کرنا چاہتے ہیں .....

اس سے میلے کہ گلگرنی یا دلیں کھ کھی کہ پاتے رام دین سے ایک غلطی ہوگئ۔ وہ چاتے رام دین سے ایک غلطی ہوگئ۔ وہ چاتے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ گلگرنی کھی کھتے دک گیا ہے۔ بابا کے منہ سے کمبی کمبی سانس نکل رہی تھی۔

ديس مكه نے عصے سے اسے ديكھا۔ "المجي باہر جاؤ."

اس کے پاؤں کانپ گئے۔ آنگھوں میں خون کی لرزش تھی۔ اسے ایسا لگا کہ سب کچے جل جائے گا۔ سب کچے جان جائے گا۔ پند نہیں کیوں دہاں دہ تُعمر نہیں سکا۔ دہیں سے باہر شکل گیا۔ چپ چاپ۔ گیارہ ساڑھے گیارہ تک آوارہ گردی کرتارہا۔ بجر گھر لوٹا تو با با گھریں موجود نہیں تھے۔

یہ بتانے کے بعد رام دین نے گری سانس کھینی۔ پھر میری طرف دیکھا۔ سارا قصور شک کا ہے اور وہ اس شک کولگا تار کرمید رہے ہیں۔ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ میں کیوں انکار کر دوں کہ جب بیں چائے لے کر کمرے بیں گیا تھا تو بیں نے ان کی کوئی بھی بات نہیں سی تھی۔ گر کیا میرے انکار سے ان کی تسلی ہو جائے گ۔ شاید نہیں۔ انکار کے باوجود وہ شک کے گھیرے بیں بی رہیں گے کہ رام دین بت نہیں

کب اپن زبان کھول دے۔ ابھی چپ ہے، موقع کے انتظار میں ہے، سنو۔ "
وہ میرے کانوں کے پاس اپنے ہونٹ لایا۔ "یس کب تک ان لوگوں ہے
ہماگتا مجروں گا۔ صرف ایک جھوٹے شک کے لیے جو ہے، اور جو دہ جان رہے ہیں اور
مجر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ سنو، اب ایک شک میرے اندر بھی آگیا ہے۔ جب کہ یہ
شک نہیں حقیقت ہے۔ کہ با باکی طرح یہ لوگ میری بھی ۔۔۔۔۔۔ یس آخر کب تک
محاکتا رہوں گا۔۔۔۔

یں نے دیکھا اور میں کا چرہ اب بچوں جیبا پر سکون تھا۔ وہ تھے سے پوچھ رہا تھا۔ "سنوتم کیا کہتے ہو؟ کیا اس شک سے باہر شکل آؤں ادر ان کی بتیا کردوں؟ کیونکہ اب ایک بی داستارہ گیا ہے میرے پاس۔ "

شمع ۱۹۹۳ء قومی آداز۔۔۔۔۳۶۰

## میرا ملک گم ہوگیا ہے (۱)

صیح اٹھے توسب کچے بدلا بدلاسا لگا ابراہیم بھائی کو۔ در دردازے کرکیاں اور گھر ....وہ آنکھیں بھاڑے اپنے گھر کو ایسے گھور دہے تھے جیسے کسی انجانے گھر بیس آگئے ہوں ... کمرہ ... ادھر ادھر چھٹرائے سامان .... ہوتی ہوتی آرپار گزرگئ دل اسی لگا تو باہر شکل آئے۔ ایک لبی سڑک مکان سے ہوتی ہوتی آرپار گزرگئ تھی۔ مٹرک پار ددچار کرڑے کی دکانیں تھیں۔ ملکانی صاحب انجیمنیو یادو وغیرہ کے مکان ... لیمن سب جان بچان والے ... نہیں جان بچان والے نہیں، غیروں

گھرے باہر نکلے تو بدن میں جیسے خوف ہی خوف پسر گیا۔ ٹھیک اسی وقت پولیس کی ایک وقت پولیس کی ایک وقت پولیس کی ایک جیپ دھوال چھوڑتی ہوئی گزری۔ ابراہیم بھائی ڈر کے چھپ گئے... جیسے پولیس کے سپاہی نے اگر دیکھ لیا تو فورا جیپ روک دے گا۔ بھر ان سے انکا

(۱) یہ کمانی بابری مسجد شہادت سے پانچ دن سپلے لکھی گئی۔ مجھے احساس ہے کہ کمانی میں میرا لجد ڈرا سخت اور جذباتی ہوگیا ہے، گر ایسا شاید اس لیے ہوا کہ اس وقت میں کچھ ایسے ہوا کہ اس وقت میں کچھ ایسے می واقعات سے دوچار رہا۔ میں ایک کرائے کے گھر میں تھا اور رہا ہے یا تراؤں کے مستقل عذاب جھیل رہا تھا۔

نام پوچھے گا۔ وہ نام بتائیں گے تو دہ ذور ذور سے بنے گا۔ پھر .... انہیں چپ چاپ شوٹ کر دے گا، جیسے عام طور پر لوگ پاگل کتوں کو شوٹ کر دیتے ہیں۔
جیپ آگے براھ گئ تو تیز تیز چلتی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے میڑک کا جائزہ لیا۔ دل اچانک پھر ذور ذور سے دھک دھک کرنے لگا۔ انہیں لگا، انہیں اگا، انہیں اچی اچانک دنادن ذور ذور سے میڑک پر گولیاں چلنی شروع ہو جائیں گی ... دنا ... دن ۔ پھر میڑکوں پر لاشیں ہی لاشیں بچ جائیں گی۔ چینے چلاتے لوگوں کی بھیڑان کے دن ۔ پھر بوطانوں کی بھیڑان کے گر پر دھاوا بول دے گی دروازہ نہیں ٹوٹے گا تو مشتعل لوگ دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ پھر چینے چنگھاڑتے، دھکم پیل کرتے اندر گھس جائیں گے اور ....

کرے میں دوبارہ واپس آتے ہی ابراہیم بھاتی نے چیخنا شروع کر دیا۔ سب کچھ تھپالو.... کچھ بھی سامنے نہیں رہناچاہیے۔ جس سے پنۃ چلے کہ تم کون ہو ..... تمجھے .....ایسا کچھ بھی بیماں نہیں رہنا چاہیے۔"

دیوار پر اسلامی کلینڈر شکا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن شریف کی تلادت کر رہا
تھا۔ انہوں نے جھٹ آگے بڑھ کر کلینڈر اتارلیا۔ اسے موڑ نے لگے۔ ریک پر اردد کی
کتابیں ایک قطار سے بچی تھیں۔ انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں کی مسمری سے چادر
گھینج لیا۔ اردو کی کتابیں جلدی جلدی دیک سے نکال کر چادر پر پھینکنے لگے۔ ان کی
سانس نیز تیز چل رہی تھی .... کچے بھی نہیں دہناچاہیے۔ کچے بھی نہیں۔ "

چادر کی گھری اتنی ہی دزئی تھی۔ جتنا ان کے دماع پر رکھا ہوا وزئی ہھر۔
اٹھانا چاہا تو تھمرگئے۔ " کہنت ... اب اٹھاؤ تو اٹھتی نہیں ... بیال چوڑ بھی نہیں سکتے۔ کوئی آگیا تو ہ کسی نے دیکھ لیا تو ہ گٹھری کے چاردن طرف جھانکتے کونوں سے اردو کے حروف تو نظر ہی آ رہے ہیں۔ " انہیں لگ رہا تھا، قصاب کا چھرا ہر وقت ان کی گردن پر تیار ہے ہیں۔ " انہیں لگ رہا تھا، قصاب کا چھرا ہر وقت ان کی گردن پر تیار ہے ہیں۔ " کسی وقت بھی ہے چھرا ان کی گردن آ تار سکتا ہے ....

خال كركئ ـ اكيلي تم رهكة مور اور بيرسب ..."

دنیار میں لگی آنکھوں نے جیسے ان کے سازو سامان کی طرف اشارہ کیا...
انہیں جلادو ... ان کے نشان مٹادو ۔۔۔ یعنی اپن شناخت کی ساری نشانیاں ۔۔۔۔
"نہیں "۔۔۔ ابراہیم بھائی کے بدن میں ٹھنڈی ٹھنڈی لمر دوڑ گئی .. ان میں تو کلام پاک بھی ہے ... اردو کی کتابیں بھی ... بچین میں اردو کا کوئی درق آنگن یا ڈلوڑھی میں پڑا ملتا تو امال کان مردڑتی تھیں ... لیگے ... ان میں اللہ کا نام ہوتا ہے . دلوڑھی میں پڑا ملتا تو امال کان مردڑتی تھیں ... لیگے ... ان میں اللہ کا نام ہوتا ہے . اے ایسے بھینسکتے ہیں کیا ... بہلے انہیں چومو..."

"دد تنمهادا ایمان ہے۔ گر مادے جاذگے تب؟ وہ آکر ان کی بے حرمتی کریں گے، اس کے نیچ کچلیں گے۔ آگ دکھائیں گے، اس وقت؟"

اس نے گھٹی گھٹی سانس چھوڑی ... "بین نہیں کرسکتا۔ بین مجبور ہوں۔"
"۔۔۔ تو بھر مارے جاقہ مرف کے لیے حیار ہوجافہ۔۔"
د لوار پر لگی آنکھوں نے اس کی طرف نفرت سے دسکھا ... ان بین لکھا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان ہو اس لیے تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان ہو اس لیے لیتنیا آارے جاؤ گے۔ دیکھو آس یاس کے سب مسلمان بھاگ گئے ..."

انہیں یاد آیا رات انہوں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ خواب سے
دیکھا کہ چاروں طرف ہتھیارے لیس ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ مسجدیں توڑی جاری ہیں
دیکھا کہ چاروں طرف ہتھیارے لیس ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ مسجدیں توڑی جاری ہیں
دینوں ہیں، گاڑیوں پر دلواروں پر ہر جگہ ہوڑکیلے نعرے لکھے ہیں ... مسلمان اپ
اپنے گھروں کو چھوڑ کر راتوں رات بھا گ رہے ہیں۔ دور تک لمباقافلہ ... ڈاکوؤں کو
پہتہ چل گیا ہے۔ ڈاکو قافلے والوں پر ٹورٹ پڑے ہیں، ڈاکو غضے اور ایک ایک کے سرتن سے
جداکیے جارہے ہیں۔ جن کے سرکھے ہیں، ڈاکو غضے اور حقادیت سے ان کے مند پر
جداکیے جارہے ہیں۔ جن کے سرکھے ہیں، ڈاکو غضے اور حقادیت ہیں۔ ملیچ ... میں ملیج کی رہ کھول کر۔۔۔ پیشاب کی دھار مہادیتے ہیں۔ ملیج کو اکھاڑ

رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ اور گھر کے باہر گیردا کر دل کے جھنڈے لگا رہے ہیں۔
انہوں نے دمکھا۔ ایک مسلمان گیروا کر دل میں ہے۔ ٹانگوں میں دھوتی۔ ماتھ پر
چندن۔ پہنچے سے ایک ڈاکو آتا ہے۔ اس کی تلوار چکتی ہے۔ مسلمان چیختا ہے۔ بچاقہ
ڈاکو تلوار اڑا کر ہنستا ہے۔ اسانپ کا بچہ سانپ ہی رہے گا، جو بھی بھیں
بدل لے ... مار ڈالو۔۔۔۔ "

انہوں نے یہ بھی دیکھا۔ جو لوگ بھے ہیں وہ اپنے اپنے ماتھے پر چندن اور بھوت مل رہے ہیں۔ کلام پاک پر رامائن یا مما بھارت کا کور چڑھا کر ، نہ خانے میں بند بند تلادت کر رہ جیں۔ اور گھر کے باہر آکر دھوتی مین کر ، فیکا لگاکر بھارتیہ بن جاتے ہیں۔

وہ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہت اور غلامی کا زمانہ ایک بار پھر لوٹ آیا ہے۔ انہوں نے کہیں ساتھا ۔ انگریزوں کے زمانے میں انگریز ڈنڈے کے ایک پھور پر ہیٹ رکھ کر ہندوستانیوں کو سلام کرنے کو بولئے تھے۔ اور جو ہیٹ کو سلام نہیں کرتا تھا انگریز اس پر ہنٹر برساتے تھے اور نوش ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا۔ سب کچ ویٹ انگریز اس پر ہنٹر برساتے تھے اور نوش ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا۔ سب کچ ویٹ ہے۔ صرف منظر بدل گیا ہے ۔ ہیٹ کی جگہ ڈنڈے پر گیروا کرڑا پڑا ہے۔ اور ایک تاری کا آدمی سے سے سے مسلمانوں کو بلاکر کمہ رہا ہے۔ پرنام کرو۔ جو ہاتھ نہیں انمی کا آدمی سے سے بہ مسلمانوں کو بلاکر کمہ رہا ہے۔ پرنام کرو۔ جو ہاتھ نہیں انمی کا آدمی سے بی ہنٹر برس رہے ہیں ۔ چنے ۔ تیز چنے ۔وہ صرف چینی س رہے ہیں۔

وہ دور تک دھوان دیکھ رہے تھے۔ جلتے ہوئے مکانات ... آسمان مچھوتے ہوئے شعلے...

دہ دیکھ رہے تھے۔ جو نے گئے ہیں، آرمی کے لوگ انہیں غلاموں کی طرح کھینے جو سے اور سہم بھیڑوں کی طرح سریپلکے، ہاتھ جوڑے مسلمان چلے جارہے ہیں۔ اور سہم بھیڑوں کی طرح سریپلکے، ہاتھ جوڑے مسلمان چلے جارہے ہیں...

انہوں نے دہشت سے آنکھیں موند لیں۔ انہوں نے دیکھا۔ انہوں نے ایسا

بہت کچ د مکھا۔ بہت کچ د مکھا جسے بتایا نہیں جاسکتا۔ کسی کو سنایا نہیں جاسکتا، لکھا نہیں جاسکتا، لکھا نہیں جاسکتا۔ انہوں نے د مکھا، ایک باری پر برانے زیانے کی طرح بھانسی دینے جانے ۔ ۔کے قصے عام ہیں۔ شاہراہوں پر جا بجالکڑی کی صلیبیں جمول رہی ہیں۔

ارسدقصور ؟"

انك آدمي چيخنا ب

"... سر كار ... به نماز يراهتا هوا پكرا كيا."

"....بنیگ"....

"....مر کاراس کے گھریس اردویس لکھا ہوا ....

"....بنيك"

"مدرمر كاريه آدمي دويلي لويي يسيخ تها ...."

"مسابعتيك"

انہوں نے دیکھا ... ایک تیز الاقہ ہے۔ الاقہ بین ڈھیر ساری ٹوبیاں تسبیحیں پڑی ہیں ... الاقہ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا صبح ہوگئ ہے۔ غلام بہخب مردل میں قید ہیں۔ انہوں نے دیکھا صبح ہوگئ ہے۔ غلام بہخب مردل میں قید ہیں جینے قید ہیں۔ ہاتھ پیروں میں ذنجیریں پڑی ہیں۔ ہنخب مردل میں قید ہوں میں مردار ہوگئ ہے ... پولیس کا آدمی آتا ہے۔ غلاموں انہوں نے دیکھا اسد ہلکی ہلکی صبح نمودار ہوگئ ہے ... پولیس کا آدمی آتا ہے۔ غلاموں کے ہخب مدے کھولتا ہے۔۔۔ چا بک ہوا میں لہراتا ہے اور ....

رونگ کورے کردیے والے اس خواب کے بعد اب باتی بی کیا تھا۔ وہ اٹھ تو جیسے سب کچ بدل چکا تھا۔ و اٹ سد۔ کرہ دبی تھا۔ دیوار پر اسلای کلینڈو، جھول رہے تھے۔ پائیتانے ان کی ٹویی پڑی تھی۔ وہ جیسی لنگی پہنے تھے، ایسی چٹاتی دار لنگیال زیادہ تر مسلمان ہی استعمال کرتے ہیں۔ سے سے سے وہ آئینہ کے سامن کھڑے، بوٹ و آئینہ کے سامن کھڑے، بوٹ و آئینہ کے سامن کھڑے۔ پیشانی پر سجدے سے گھا پڑا گیا تھا۔ سیاہ گھا۔ براے بوڑ موں سے مسنتے آئے تھے۔ قیامت کے دن اس کھے سے دوشنی کی کرنیں بھو متی ہیں ... مگر اس وقت سد بیسب کھی انہیں کاٹ دہا تھا ... جیسے یہ ایودا گر جل دہا ہو۔

دور تک کوئی نہیں۔ سامنے دانی دکانیں اور بجے سے پہلے کھلنے کا سوال ہی نہیں۔
دور تک کوئی نہیں۔ سامنے دانی دکانیں اور بجے سے پہلے کھلنے کا سوال ہی نہیں۔
انہوں نے دروازے پر جھولتے نیم پلیٹ کو دیکھا ، ، محمد ابراہیم ۔۔۔۔ آنکھوں کے
آگے اندھیرا سا جھایا۔ ہتھوڑا نیم پلیٹ پر مارنا چا ہا تو پیچے سے کسی نے دبوج لیا۔ وہ
سم گئے۔ خوفردہ ہوکر گھومے توشین سے ٹکرائے۔
مرکے اندھیرا مانی کا کی مربع میں ہیں۔ اندھیرا مانی کا کی مربع میں ہیں۔

"دولها بھائی۔ یہ کیا کررہے ہیں آپ؟" "شی"۔۔۔ انہوں نے انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ شبن کنارے ہوگیا۔ "ا نہا نیم بلیٹ توڑرہے ہیں؟"

"بال"سدد

"فانی نیم بلیف دیکھ کر بھی تو۔ کچھ لوگ ۔۔۔ "شبن کھے رکتے رک گیا۔ انہیں یاد آیا۔ خواب والے لوگ اپنے نیم بلیٹ ڈال یاد آیا۔ خواب والے لوگ اپنے نیم بلیٹ کی جگہ دوسرے فراقے کی نیم بلیٹ ڈال رہے تھے۔ دوبس خوف میں گرے تھے۔ انہوں نے جیسے کوئی دھیان نہیں دیا۔۔۔۔ "مُحک ... مُحک ... مُحک ... مُحک ...

نیم پلیٹ کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرےتھے۔

ایما کرتے ہوئے انہوں نے دمکیا، مرک کے اس طرف والے مکان کے بھی جھے سے ملکانی صاحب ان کی طرف دیکھ رہےتھے۔ حیرت سے اور دن ہوتا تو شاید وہ مسکراتے میاتیں کرتے ، مگر نہیں ۔ انہوں نے باتھ بھٹک دیا۔ شبن کا باتھ پکڑا۔ جھٹ دروازہ بند کیا ۔ محرے میں آگئے۔۔

"یوسب؟"
شبن کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ انہوں نے شبن کی آنکھوں میں جہانکا، جہال ایک سیما سیما ہھیگرد، موجود تھا۔ جہانکا، جہال ایک سیما سیما ہھیگرد، موجود تھا۔ جہانے محلہ کی فصنا خراب ہوتے ہی بیوی بچوں کے ساتھ ان کے میمال آد میں ادر میں ادر میں ادر میں ادر میں ادر میں ایں ہے۔
"تم کیوں بھاگے تھے شبن میاں ؟"

شنبن نے گری سانس کی۔ گچ کہ نہیں سکتا دولها بھائی۔ کچ نہیں۔ فضا خراب ہوئی تو انہوں نے کہا۔ بہتر ہے تم ابھی چلے جاؤ۔ اس نے کہ جب جنون حدسے گزر تا ہوئی تو انہوں نے کہ جب جنون حدسے گزر تا ہے تو ہماری نظریں بھی بدل سکتی ہیں۔ ہاں یہ کہا انہوں نے جن کے ساتھ دن مجر کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہ کہا انہوں نے ۔۔۔ "

ابراہیم بھائی نے شبن کی پیٹے تھیتھیائی۔۔ دیکھا،شبن کی آنکھوں میں ایک قطرہ طوفان کانیا اور تھم گیا۔ شبن مندر مارگ پر ہندوؤں کے گریں کراتے دار تھا۔ بڑے ایچے لوگ ... ہر دقت اٹھنا بیٹھنا۔ دکھ سکھ میں ہر لیے کا ساتھ۔ جہاں بیٹے وہیں ایک دوسرے کا کھانا پینا تک ہوگیا۔ کوئی چھوا چھوت نہیں۔ گرادھر جنون کے بارود بھر کے ادھر مالک مکان نے شبن کو بلاکر عملی بات مجھادی کہ میاں الیہ میں جذباتی بن کر کچ کھنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہاں اکیلے صرف تم مسلمان ہواور تم سے دستھا جذباتی بن کر کچ کھنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہاں اکیلے صرف تم مسلمان ہواور تم سے دستھا کواکر لے جانے والے بھی جان گئے ہیں کہ تم ۔۔۔ تمہارے یہاں اردو میں خط آنے میں۔ پرسچ آتے ہیں۔ تمہارے یہاں اردو میں خط آنے فوالوں کو باہر شکل کر ذور ذور دور سے میں اور بی خوا سے خوا میں کہ تم ۔۔۔ تمہارے یہاں والے سب بیں۔ پرسچ آتے ہیں۔ تھارے ہیں۔ پوسٹ مین سے لے کر آس پاس والے سب خوا مانے ہیں۔ پوسٹ مین سے لے کر آس پاس والے سب جوان میں کہ تم ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ہون میں ہماری آنکھیں بھی بدل جانمیں۔۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ہون میں ہماری آنکھیں بھی بدل جانمیں۔۔۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ۔۔۔۔ گر ہون میں ہماری آنکھیں بھی بدل جانمیں۔۔۔۔۔۔ میں ہماری آنکھیں بھی بدل جانمیں۔۔۔۔۔۔ میں ہماری آنکھیں بھی بدل جانمیں۔۔۔۔۔۔

شنبن میال نے مچر دیری نہیں کی بستر ااٹھا یا اور ان کے بیال چلے آئے۔ شنبن نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ "نیکن .... بیال بھی توسب جانتے ہیں آپ کو ...."

"بال" .....

"باس پروس کے مسلمان بھی چلے گئے ہا

"بال" مستسمسه

" کچ موا توسب سے مبلے ہم ہی ....."

ا چانک وہ تھ تھک گئے۔ کان کھڑا کیا تو معلوم ہوا کلام پاک کی تلادت کی صدا

دھیرے دھیرے دالان خانے سے شکل کر ان کوٹھر ایوں سے ہوتی ہوئی باہر کی ہوا میں گونجے لگی ہے۔ کون ہے ۔ انسیب ہوگ ۔۔۔۔ دہیں ۔۔۔ اتنی صبح صبح اٹھی ہے ، پھر فر کی نماز پڑھنے کے بعد کلام پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اتنے زور زور سے ۔۔۔۔ کی نماز پڑھنے کے بعد کلام پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اتنے زور زور سے ۔۔۔۔ وہ تلملائے ہوئے دالان خانے میں آئے۔ نصیبن جا نماز پر تھی ہوئی۔ دھی می آواز میں تلاوت میں مصروف تھی۔

"بند کرد بند کرد "وه تیز آوازش چیخ "لپیژ جزدان مل لپیژ " نصیبن چونک گئی می کیا ہے؟" "ایک دن تلادت نہیں کردگی توقیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔" "چھیاؤ۔ ین کہنا ہوں تھیاؤ۔"

انہوں نے جھیٹا مارنا چاہا تو نصیبن نے ہاتھ تھام لیا۔ "آپ نے وصو نہیں

بنايا۔"

می*ن کنتا ہوں*" وہ تلملاگئے۔

یہ کیا ہوگیا ہے آپ کو۔ "نصیبی نے کاغذی نشانی بناکر صفحہ موڑ دیا۔
ان کی طرف پیاد سے دیکھنا چاہا۔ گر تھمر گئیں۔ اتنی ساری جھریال ....ا میک ہی دان
میں میاں کے چرے پر کھیے آگ آئیں۔
"یہ کیا ہوگیا ہے آپ کو ہ"

وہ جیسے غصے میں جیخے "کیا ہوگیا ہے۔ خوف کی بیماری لگ گئ ہے مجے .... مستر سب سے ڈرلگ رہا ہے۔ سب سے۔ سبزی والے سے .... دودھ والے سے .... مستر سے .... ہمراس شخص سے ، جو میری ذات کا نہیں ہے۔ سب ہم سے اچھے ہیں .... بہتر ہیں۔ سب زندہ رہیں گے اور ہم .... "

ان کی آدھی آواز اٹھتی چڑھتی سانسوں کے زیر و بم کا شکار ہوگئ۔ مجھے ٹی وی سے ڈرلگتا ہے .... اخباروں سے ہول آتا ہے .... الاؤڈ اسپیکر پر ہونے وائی اذان سے وصفت ہوتی ہے اور مارے جائیں گے اور مارے جائیں

دہ چینے ہوئے کرے میں آئے توسانس پھول عکی تھی۔ سر میں چکر آرہا تھا۔
عش کھاکر ایک دد جگہ او کھڑا ہے۔ سماعت دھندل سی ہوتی معلوم ہوتی۔ نیم عنودگ میں ڈوب گئے۔ بچر آنکھیں کھلیں تو جیسے سب کچھ جھل مل حجل مل کر رہا تھا۔ در ادوازے ، کھڑکیاں سب جیسے انجانے گئے در ایک کے میں انجانے گئے دوازے ، کھڑکیاں سب جیسے انجانے گئے در جسے ۔

وہ خود سے برار اے .... "میرا وطن کم ہوگیا ہے ...."

انهیں لگا، وہ لوگوں ہے لوچھیں گے تو لوگ بنسی اڑائیں گے۔ محما کا لگائیں گے۔ محما کا لگائیں گے۔ وہ ایک دم سے خود کو اکیلااور اجنبی پارہے تھے ....۔ بسب جیسے مذاق اڑا رہے ہوں ....۔ کو طن ہوں کا دطن کون سا ہے ...۔ سب جیسے مذاق اڑا رہے ہوں ..... تم بے وطن ہو۔ تمہارا وطن ہی کب تھا۔ لڑا کو، جنگود تم لٹیروں کی طرح باہرے آئے۔ ہی کر راج کر فیلے۔ یہاں .... باہرے آئے۔ ہی کور لوٹا مجر لاچار مظلوموں پر حاکم بن کر راج کر فیلے۔ یہاں .... بیاں تھا وطن ....افہوں نے جیسے کونا چا با ....اس مٹی میں ... جے باپ دادا، پردادا سیاں تھا وطن ....افہوں نے جیسے کونا چا با ....اس مٹی میں ... جے باپ دادا، پردادا نے بنا یا .... آشیاں ... سب رہتے تھے ... پیدا ہوئے۔ یہاں۔ اس مٹی مٹی سسب لیکن ، دور نے بنا یا .... آشیاں ... سب رہتے تھے ... پیدا ہوئے۔ یہاں۔ اس مٹی مٹی سب کھا اور دہ .... کھین دور بہون کی اور ایک کھاں ہے دریافت کر ہوا میں کہاں ہے ... میرا ملک کہاں ہے ... میرا ملک گا ہے ۔..۔ میرا ملک گا ہے ۔..۔

انہوں نے دیکھا وہ بستر پر پڑے ہیں۔ بستر سے ذرا فاصلے پر نصیبن بشبن میال ان کی ہوی بچ و اقبال میاں ان کے بڑے اڑے کھڑے ہیں۔ آپس میں کچ باتیں کر رہے ہیں۔ آپس میں کچ باتیں کر رہے ہیں۔ آپس میں کی باتیں کو باتیں کو بین ۔ آپس میں کی باتیں کو بین ۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے سب کوا پی طرف آنے کو کھا۔ ذہن کی نسیں اب بھی چھڑ ہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا بیچ و بیوی شنبن پاس آنے میں تامل کر دہے ،

انهون نے ابٹارہ کیا ۔۔۔۔

شين آكے براها۔ بيچے اقبال ميال،ان كے بيچے نفسين،مبرد ....ان كى كالجيس يرشصن والى لؤك.

"طبيت كيسي ۽ آپ؟"

انهول في اقبال كود مكيا وافسوس آيا و سب چاره .... ب وطن .... ا

"أني كياديكورب من."

« كيساً لك رباب آپ كور "إقبال سرمان بيني كبيار اور جول جول ان كاسر سلاف لگا۔ ہاتھوں کی تمازت پاکر ہنگھیں جیبے سادن س گنس۔

سیراوطن گم ہو گیا ہے ....میراوطن ....."

اقبال پلنگ سے ایسے اچھلا جیسے بحلی کاشاک لگ گیا ہو ..... یا جان .... اس نے کانیتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ شنن عصے بیں بولے۔ "میں باتیں ... میں باتى جىس دلىل كرتى بىي.

دلیل ؟ان کاجی چابادا تھ کرشنن کوطمانچد لگائیں۔ "اس بیں دلیل ہونے کی کون سی بات ہے۔ جس کے مال باب مرجانیں وہ یتیم کملاتا ہے۔ جو جرت کر جانے وہ مهاجر جس كا گھربار وطن تھن جائے وہ بے وطن بی تو كملائے گا۔"

"آب سوجاتے" نصیبن آگے بڑھی۔ اندر د فی جذبات کی چمن سے دہ پھر چینے "میرا وطن کم ہو گیا ہے۔"

نصیبن کی آنکھوں میں بھر ایک قطرہ طوفان مجلا۔ اس نے آہستگی سے سورہ کسین كى تلادت كرنى چامى ـ ابراتىم محانى گله مجاز كرچيخه "بند كرد بهون سى لو.... چپ ر بو ـ

خاموش .... " وه اٹھ کر بیٹھ گئے۔

اقبال كرك بين شطيخ لكا .... مجرا مان كا باته تحاما - چلوا باكواكيلي چيور دو ... شین کی بوی، ممروسب باہر شکل گئے۔ اکیلاشنن رہ گیا اور دہ انہوں نے دیکھاشنن چھرکی مورت کی طرح دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ دہا ہے۔ بلنگ کے قریب

آکر جیسے دہ کسی بم کی طرح پھٹ گیا۔

"دولها بھائی .... مجھے بھی ۔۔۔۔۔ "اس کے لفظ تھر تھرائے ..... مجھے بھی میں لگ رہا ہے .... میراوطن کمیں گم ہو گیا ہے ..... " مچروہ ٹھمرانہیں ۔اپنے کمرے میں تیزی سے لوٹ گیا۔

(٢)

ڈاکٹر پر کاش ان کے بیال سے چار قدم کے فاصلے پر تھے۔ کھا جائے تو فاندانی دورہ نہ دو کوئی داکٹر۔ جب کبھی گھر بلانے کی نوبت آئے تو گھر بلالو۔ دکھالو۔... فیس دورہ نہ دو کوئی بات نہیں۔ دماع جس طرح پھٹ رہا تھا، اس سے لگتا تھا، شوم ہوگیا ہے .... یوں بھی بڑھا ہے ہیں مرض تھیانا اچھا نہیں ہوتا۔ ڈسپسری ہیں بیخ کر اس نے ڈاکٹر کو نمستے کیا تو ڈاکٹر نے انہیں اشارہ سے قطار میں بیٹھ جانے کو کھا۔ ایک لیے کو دہ تھی کے۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ قطار میں سب سے بیچھان کا نمبر تھا۔ چار و ناچار بیٹھ گئے۔ ایسا کیا کرتے .... گر ایسا پہلے کبھی ... انہوں نے یوں بی آس پاس گھور نا شروع کیا۔ ایسانک دہ تھا۔ کرے میں پہلے اور کیا تھے پر چندن کا قبلہ تھا۔ کرے میں پہلے دھاریک کلنڈر نہیں ہوتے تھے، اب جا بالگر تھے۔ طاق پر دلوی دلو تاؤں کی مور تیاں براجان تھیں۔اگر بی جل دی مور تیاں براجان تھیں۔اگر بی جل دی تھی۔ اب جا بجا لیک تھے۔ طاق پر دلوی دلو تاؤں کی مور تیاں براجان تھیں۔اگر بی جل دی تھی۔

وقت بدل گیا ہے۔ بدل گیا ہے۔ وہ خودسے بڑبڑا۔۔۔ آدھے گھنٹے بعدان کانمبر آیا۔

ڈاکٹر پر کاش مسکرائے۔ انہیں لگا اس مسکراہٹ ہیں بھی نداق کے بہلو چھیے ہیں!" ساری صبح کا وقت تھا۔ اس لیے انتظار کرنا پڑا۔ نبض کھائیے۔۔۔۔"

انہوں نے نبض دکھائی۔ "ہوا کیا ہے؟"

«دباع بیں چکررہتاہے۔»

اور ۲۳

"بلام يشر ....."

ڈاکٹرنے بلڑیریشرچیک کیا۔ مچرمسکوایا۔ "ناریل!"

"فارىل. " دە چونك پرك- النهين لگا ولكر النهين اصليت بنانالنهين چابتا ـ

اليركيي بوسكتاب.

"نارى بىلى " ۋاكىرمسكرايا ـ "دىي تىكلىف كىا بى "

"جی۔ دماع بیں مم کے گولے سے چھوٹے ہیں۔ "نکھوں کے آگے گول گول دارَ سے بنتے ہیں۔ جیسے کئ تصویری چشسے گئ ہوں .... ٹوٹ گئ ہوں۔.. کھی کھی

چكراود اندهيراسا آجا تابيه.

"كول كول RINGS .... جيب بحلي حميكتي هيا"

"بال ..... بالكل ادر .... " ده ب دهياني بين بولة چلے گئے .... " اور بس مر الكت اب .... مير لكتا ہے .... كسى كو پيچان نهيں ربا ہول .... ميرا كوئى گر نهيں

ہے۔ ملک نمیں ہے۔میرا ملک کم ہوگیاہے۔۔۔۔"

"دباث ..." بر كاش است زور سے چونك كه كئ مريض ان كى فرف ديكھن لگے۔

"جي مي لكتا هـ

انہوں نے دسکیا۔ ڈاکٹر کی پیشانی پر لکیریں پڑگئی ہیں۔ وہ کچے دیر تک انہیں گھورتے رہے۔ پچر سنبھل کر بیٹھ گئے .... "کچے الگ ساسوال بوچھنا چاہتا ہوں۔ بتائیں گھورتے رہے۔ پچر سنبھل کر بیٹھ گئے .... "کچے الگ ساسوال بوچھنا چاہتا ہوں۔ بتائیں

"صرور ممکن ہوا تو۔" وہ دل بی دل میں ڈسگئے۔

سمر ک پر مرے ہوئے دو آدمی پڑے ہوں .... ایک ہندو ایک مسلمان۔ آپ

سلے کے بچائیں گے؟"

" جي .... " ده افك كئے ۔ ڈاكٹر مسكرار ہا تھا۔

عمران ادر کمپل میں آپ کوزیادہ کون پہند ہے؟" "جی ...." مہند پاک ٹمیٹ میچ چل رہا ہو، آپ کس کی جست پر خوش ہوں گے؟"

ڈاکٹر کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ "آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کو کوئی ہیماری منہیں۔ آپ مربات ڈرگئے ہیں۔ آپ کھرھائے۔ اگلانمبر۔ "
انہوں نے آواز لگائی۔ آگے بڑھے بڑھے ان کو ڈاکٹر کی آواز سناتی پڑی۔ "سن آف نے بیت نہیں کہ یہ بیال دول کرتے ہیں۔ پنتہ نہیں کب ان مسلمانوں کی ذہنیت بدلے گی درہتے ہیں۔ کھاتے بیمال ہیں اور ....."

نظر اٹھاتے ہیں تو دور دور تک کوئی بھی ان کے قبیل کانظر نہیں آتا۔ مندروں کی گفتٹیال ٹن ٹناری ہیں۔ ہوا ہیں شکھ بھونکے جا رہے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکرے بھجن کی آواز ۲۳ گھنٹے کانوں میں گونج رہی ہے۔ وہ ڈرا آگے بڑھے ہیں۔ مولانا محد علی روڈ مولانا ابوالکلام آزاد روڈ سر سیرردڈ نور علی گی قریش محلہ ... اب ان سارے گئی محلوں کے ابوالکلام آزاد روڈ سر سیرردڈ نور علی گی قریش محلہ ... اب ان سارے گئی محلوں کے

نام بدل چکے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے قصے ایک ایک کرکے مثانے جا رہے ہیں۔ بدن میں مچر لرزہ ساطاری ہوا .... ہونٹوں سے کیکی مچوٹی ....میرا وطن .... گم ہوگیا ہے ...اب میں خود پر اختیار نہ تھا۔

آگے بڑھے ۔۔۔۔۔

منزك بارددازاري تمي

ركشه دالے كوروكا .... مسيدے بحاتى ميرے وطن كوديكھا ہے۔ميرا

وطن .... بي

پیدل چلنے والے : رک مسافر کا ہاتھ تھام لیا۔ "سنو بھائی! ایک منٹ کے لیے دک جاؤ .

... میرا گھر ہراوطن ... کچ باد نہیں آرہا ہے۔ سب گم ہوگیا۔ داستہ بتا سکتے ہو؟ "

آنکھوں کے آگے جینے نیلے پیلے اندھیرے جمع ہو دہ تھے۔ بیال کمال وحونڈیں گے وہ باپ داداؤل کے قصے ولی صوفی پنیرول کی کما نیال ان کی فو منافیاں ان کی فشانیاں بیال۔ کم از کم اب بیال کی مٹی بین تو محفوظ نہیں۔ نہیں شناخت ان کی نشانیاں بیال۔ کم از کم اب بیال کی مٹی بین تو محفوظ نہیں ۔ نہی بیال کے میوزیم بین ۔ نہی کی کتابول بین ، سب گم کر دیے جائیں گے تو وہ ... کہ ان کو اپنے کی کو وہ اپنے کی کو این واداؤل کے ایک کو ... اپنے باپ داداؤل کے ۔.. اپنی تھڑ یب کو جائیں گو ۔.. اپنی تھڑ یب کو ۔.. اپنی تھڑ یہ کو ۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔.. اپنی تھڑ یب کو ۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یب کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کی کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ کی کو ۔۔۔ اپنی تھڑ یہ ک

دہ اپنے دوچار رشتہ داروں عزیز شناساؤں سے لمے۔سب سے دہ میں پوچھتے تھے ۔۔ "صاحبو میرا ملک میرا وطن تحمیں گم ہو گیا ہے۔ آپ کو ..... آپ کو بھی کیا ایسا ہی لگتا ہے؟"

برجگہ انہیں میں ٹکا سا جواب ملتا ... "آپ ڈرگئے ہیں۔ آپ خوف زرہ ہیں۔
جاتے ہمیں تنگ مت کیجے۔

الکین وہ کمال جائیں۔ گر آتے ہیں تو ہیوی ہے سے سے سان کی طرف ایسے
دیکھتے ہیں جیسے ابھی رو پڑیں گے۔ ابا کو کیا ہوگیا ہے ... اور بیمال ان کی دماغی کمیفیت
دوز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بس میں ہی چاہتا ہے کہ

لوگوں کورد ک روک کراہیے گم شدہ وطن کے بارے بیں اوچیں۔ اس دن اتفاقیہ طور پر ان کے ایک کلیگ مل گئے۔ دہ ان کے سوال پر چونکے۔ مچر "آب نے کہجی اس ملک کوا پنا دطن سمجھا بھی؟" ان کے دماع میں دھماکہ ہوا۔۔۔ انہوں نے عور سے دمکھا۔ یہ آدمی ....اس آدى كوده برسول سے جانے بيں۔ برسول انہوں نے ساتھ ساتھ مل كر كام كيے بس ـ اور تواور .... سکولر منج سے بھی اس آدمی کی کتنی بار للکارتی آداز کو سناہے انسول فے ربیہ آدمی۔ انسول نے گھور کر دیکھا۔ وہ آدمی مسکرایا۔ سب بکواس ہے۔ بچید ہے۔ بھال"اس فے اشارہ کیا۔ وہ تھم كئے۔ آدمی جهال اشاره كرر ہا تھا و ہال اس كى بيشانى تھى اور پيشانى پر ترشول بناتھا۔ "تم بدل گئے؟" "سب کو بدل جا ناہے ایک دن" «ليكن تم تو.... ؟<sup>»</sup> "غلطی کی جاسکتی ہے تو سدھاری تھی جا سکتی ہے" دہ ہنسا۔ "میرا دطن " .... ده لرز گئے۔ " پاگل بن چیورُد۔ تمهارا وطن کہیں کوئی تھا ہی نہیں۔ تم شروع سے کشیرے اس منے زور دیا۔ "ممیں بھی میلے تواریخ کا صحیح گیان نہیں تھا۔ مگر اب ہے میں بير ممين يهال نهين ربنا چاہيے۔" اس کی آواز بہت مناسب تھی۔ سنبھل سنبھل کر۔ "تمہیں خود ہی بیال ہے چلے جاناچاہیے۔ یا بیال کے طور طریقے ، چال چلن اختیار کرلیناچاہیے۔اس میں غلط ہی کیا ابراہیم بھائی نے آنکھیں سدھی کس تو لگا، سردکون پر اس طرح کے جیسے

آدمیوں کا ایک دیلااڈ آیا ہے۔ سب سی چنخ رہے ہیں .... اس میں فلط کیا ہے۔ "وہ کچ کھنا چاہتے ہیں۔ ۔ وہ دیکھتے ہیں .... وہ دیکھتے ہیں ... وہ ادپر سے لے کرنیچ نک بدل گئے ہیں۔ دھوتی کرتا اتھے پر چندان گھر کے باہر بدلا ہوا نیم پلیٹ اپ آپ کو جہانے والی ساری تدبیروں کے باوجود وہ بارگئے تھے۔ PSYCHIATRIST ابرائیم محالی نے والی ساری تدبیروں کے باوجود وہ بارگئے تھے۔ PSYCHIATRIST ابرائیم محالی نے سوچا ممکن ہے، نفسیاتی معالی کے پاس ان کے زخموں کا علاج ہو۔

(4)

«ادهرچندماه<u>۔</u>

مبلے نہیں لگتا تھا؟"

النا بهيانك نهين ليكن بد صرورلكتا تحاكه ايسا كي بوسكتا هيه."

"G\_\_\_\_P

"اب صرف اسلمين كن اور اسلح دهارى پوليس كے بھيس بيل دُاكونظر آتے ہيں .... دُر لگتا ہے .... دہ آئي گے ۔ ہمارى شناخت مٹائيں گے ۔ گريس آگ لگا دي اور گيا ہے ۔ ہمارى شناخت مٹائيں گے ۔ گويس آگ لگا دي گا دي گيا ہوں كى عزت لوئيں گے ۔ لاكوں كو بندوق سے شوٹ كريں گے اور ہمارى المامى كتابوں كو .... وہ بانپ رہ تھے ۔ "آئكھوں كے آگ كول كول دائر سے بنتے ہيں۔ يہ دائر سے آپس بيل فكرائے ہيں۔ چھوٹے چھوٹے RINGS .... بليك اسپاف .... چرآئكھوں بيں نيلى پيلى روشنياں ۔ كميں اندھيرا ساليكتا ہے ۔ اور لگتا ہے ... وہ تيز تيز سائس ليتے ہيں ... بيلى روشنياں ۔ كميں اندھيرا ساليكتا ہے ۔ اور لگتا ہے ... وہ تيز تيز سائس ليتے ہيں ... بيلى ہو مول ، بے وطن ہوں ... لوگوں سے پوچھتا ہوں .... لوگوں ہوں ، وہ تيز تيز سائس كو د مكھا ہے ۔ صاحبو ؛ ميراوطن گم ہوگيا ہے۔ "

ده دیکھتا ہے۔ PSYCHIATRIST کے چبرے پر بل پڑگئے ہیں۔ وہ کسی گری سوچ میں ڈوب گیا ہے۔ کافی دیر تک وہ ان کے چبرے کو پڑھتا رہا۔ بھر دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں ہو چیتا رہا۔ باپ کو کیا بیماری تھی۔ دادا کو کیا تھی۔ بچپن میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ وہ کیا کیا شوق سے کھاتے ہیں۔ کون سا رنگ اچھا لگتا ہے۔ چور ڈاکو، ہتھیار کیسے لگتے ہیں۔ عبب اٹ بیٹ سوال۔ مرخ مرج اچھا لگتا ہے کہ ہری مرج۔ متحیار کیسے لگتے ہیں۔ عبب اٹ بیٹ سوال۔ مرخ مرج اچھا لگتا ہے کہ ہری مرج۔ گلاب اور کائے ہیں کیا پہندہے ....

"صاحب " المول في عض بين اس كى طرف د مكيار "سوال اس كاب كه ميرا وطن ...."

وہ کچے اس بناہ تو نہیں دی؟"

TIS A MATTER OFSHAME اٹھ کر کھڑا ہوا۔ PSYCHIATRIST وہ کچے کھتے کتے ایک گیا۔ ۔۔۔۔ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کی مسلم آتنک وادی کو کبھی اپنے مسلم آتنک وادی کو کبھی اپنے مسلم آتنک وادی کو کبھی اپنے مسلم ناہ تو نہیں دی؟"

" بی" " سوچے۔ خوب سوچے۔ کبھی انجانے میں۔ ممکن ہے آپ کارشۃ دار ہو۔" " بی" " سوچے " کبھی کسی برے موقع پر۔ آپ سمجورہ بیں نا .... آپ نے اپنے گھر پر متقیار اور دوغیرہ تونہ ہیں بنائے ؟"

" می ؟" " دنگون اور فسادات مین آپ نے کسی بندد کو .... ؟" وه گھبرا کر چیخے ..... " پاگل بین آپ آپ آپ علاج نہیں کر دہے .... آپ پریشان کر دہے ہیں مجھے .... "

ان سے بھی ذیادہ غضے میں چیخا۔ "گیٹ آؤٹ۔ نکل PSYCHIATRIST ان سے بھی ذیادہ غضے میں چیخا۔ "گیٹ آؤٹ۔ نکل جائے یمال سے۔ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ کسی موذی مرض میں ہملا ہیں۔ جائے یمال سے۔ آپ کو کوئی جمرا۔۔۔" آپ ایک خطرناک اپرادھی ہیں۔ مجرمہ آپ کے آپ سے کے خطرناک اپرادھی ہیں۔ مجرمہ آپ کے

ذہن میں جو بھیانک باتیں ہیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے سوچتے ہیں آپ، وہ انتہائی خطرناک ہیں اور ملک کو نقصان مہنچا سکتی ہیں۔ " دہ ٹھمرا۔ مچر آنکھ کا اشارہ کیا۔ "آپ چلے جائے مہال ہے؟"

وہ نڈھال قدموں سے باہر شکل آئے۔ قدم شل کماں جائیں۔ کیا کریں۔ ذہن کو سمجھانے کی کون سی تدہیں کریں۔ یا اللہ کتے ہوئے بھی ہونٹ سکڑ کربرف کی طرح محمد خصن ہوئے جا دہے تھے۔

وہ خود چاہتے تھے کہ اب یہ مکان چھوڑ دیں۔ کہیں دور چلے جائیں۔ اور چ تو یہ ہے کہ وہ تھے۔ مگر عین وقت پر ہے کہ وہ تھے۔ مکان کے خریدار تو پہلے سے ہی تیار تھے۔ مگر عین وقت پر پاس پڑوس والوں کو خبر مل گئ۔ وہ ہاتھ جوڑے جوئے ہوئے چلے آئے۔ انہوں نے یقنین دلایا۔ "وریے نہیں والوں کو خبر مل گئ۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے جی تہیں نہیں جائیں گے۔ یہیں رہیں "وریے نہیں جائیں گے۔ یہیں رہیں

ان کی آداز کمزورسی پڑگئی۔ لیکن ہم توبیال اکیلے پڑگئے ہیں۔ " "ہمیں آپ اپنانہیں سمھنے۔ آپ کا کوئی کچے نہیں بگاڑ سکتا۔"

ابراہیم بھائی کو شب پہلی بارلگا تھا، وہ کسی غیر ملک میں ہیں شاید، جہاں انہیں

اپن بناہ گاہ کو اپنے گھر کو اپنا گھر کھتے ہوئے بھی پڑو سیل کی صلاح لین پڑر ہی ہے ۔۔۔۔

وہ اپن ہمت، اپن مطبوطی سب کچ ان کے سپر دکر چکے ہیں۔ امکی دم سے محزور اکیلے

اور دبو آدی۔ بس ان کے مجروے۔ PSYCHIATRIST کے بیال سے لوٹے تو
طبعت کچے زیادہ می خراب ہوگئ۔ گھر آئے تو کھرے میں بو جھل بافسر دہ، سنمائی

طبعت کچے زیادہ می خراب ہوگئ۔ گھر آئے تو کھرے میں بو جھل بافسر دہ، سنمائی

طبعت کی فوجے گھلے تھے۔ نصیبن، شنب، شنبن کی ہوی، اقبال میاں، سب انہیں دیکھ کر کسی
حادثہ کی طرح جونک یوئے۔

"آپ لوں کمال بطے گئے تھے؟" انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

اقبال دهیرے سے آگے بڑھے۔ کان میں چھسپھسایا۔ شمن پر مجی دورہ پڑا تھا۔

عبيب عبيب حركمتي كرن لكي ا جانك زدر زور سي جينے لكے . " "كما ــــــ "كما ــــــ "

"بان دہی الی پلی باتیں۔ میرا گھر کھال ہے۔ میرا وطن کھال ہے۔ میرا مکان کھال ہے۔ میرا مکان کھال ہے۔ میرا مکان کھال ہے۔ میرا مکان کھال ہے۔ میرا ملک گم ہو گیا ہے۔ ابا" وہ دھیرے سے دحشت کے انداز میں پھسپھسایا۔ "چوتویہ ہے کہ اب یہ دورے مجھے بھی پڑنے لگے ہیں۔"

انهول في مر جه كاليا

"ایک دن پرانی شذیب پرانی سیحتیاکی طرح دفن کر دیے جاذگے تم اتنے گہرے میں اتنی گہرانی میں

كد كبي كسى كدانى سے برآمد نہيں ہوگے تم۔"

انہیں لگا ان کی سانس ان کی گرفت ہے پھسل رہی ہے۔ دھونکنی کی طرح چل

رمی ہے۔ نہیں، وہ تیز چیخ مارتے ہیں۔ ہیبت ناک دحشی ہو رمی آنگھیں ان کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ سمر پٹ بھاگتے ہیں۔ آواز چیختی ہے۔ "پکڑلو۔ مسلمان ہے۔ بھاگئے نہ یائے۔ فائر۔ شوٹ۔ "

کی دنوں کی مسلسل تھکن، مسلسل بھاگ دوڑ۔ چور ڈاکوؤں کی طرح چھپنے چھپانے کے نتیجے بیں ان کی داڑھی بڑھ کی ہے۔ بھاگتے بھاگتے دہ ایک جگہ تھمرتے ہیں۔ ایک پیڑھ جا میں استرا ہیں۔ ایک پیڑھ جا میں بیٹھا ہے۔ وہ تجام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ استرا بیٹھا ہے۔ وہ تجام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ استرا بیٹھا ہے۔ وہ تجام کے سامنے بیٹھ جانے کی پاس کیاتے ہوئے جام ان کے طلبے کو غور سے دیکھتا ہے۔ پھر، چندن شکے کے پاس انجرے ہوئے سیاہ گٹھے کو سامنے دیکھتا ہے۔ پھر، چندن شکے کے پاس انجرے ہوئے سیاہ گٹھے کو سامنے دیکھتا ہے۔ بھر، چندن شکھے کو ۔۔۔۔۔

دوتم .....

انہیں لگانیہ دو کوڑی کا تجام بھی جانتا ہے کہ جو مسلمان ج گئے بیں وہ صلیہ بدلے گھوم رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں جام کے استرے کی دھار نو کیلی ہو چکی ہے اور چیک رہیں۔ دہ بھر دہاں ہے بھاگتے ہیں تواس باختہ ایک جگہ سے فائرنگ کی آواز فضنا میں بھیل رہی ہے۔ دہ رہ رہ کو گھسکھیائی جینے فضنا میں گونج جاتی ہے۔ زمین پر لاشنیں بچھی ہیں۔ چاروں طرف آرمی کے لوگ کھڑے ہیں۔ وہ ایے خوش ہیں جیے عام طور پر بخش فتح یابی کے بعد ہوتے ہیں۔ کا نڈر جیسا آدمی گئتی گن رہا ہے .... "نور محد غلام بخش" سیل انصاری ... سبرگے۔ لاشوں پر بیر دھر تاوہ قنقد لگا تا ہے ... سبرگے۔ ۱۲۰۰۰۔ ۱۳۰۰۔ انسال بعد اب ہمارا رول ہے بہاں ....

جیے کھی پولیس نکسلیوں کا صفایا کرتی تھی۔ جیسے پولیس جیبل جیسی جگہوں میں جھیے ہیں جھیے ڈاکودن پر حملہ بولتی تھی ....دیے ہی اب ۔۔۔۔۔ کونے کترے میں تھیے ہیں ابراہیم بھاتی۔ ڈرے ڈرے خوف زدہ۔ کھانڈر فتے سے چیختا ہے ۔۔۔۔ سب مرگئے ....

وبأمير ووومير وووه

ابراہیم بھائی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سب .... یہ خواب .... وہ ایسے خواب

مراری ای رسان و سال و سال و سال این در می رسان این این این این این این در می این این این این این این این این ای

جوسر کے بار دو دکان چھوڑ کر تبسرے والے بنگ میں رہتے ہیں۔ اور برسوں سے

انہیں اپنے گھر کے لیے نوکر ڈھونڈھنے کے لیے کہتے ہیں۔ جب مجی تحبیں ملاقات ہو

جاتی ہے نوکر کاذکر منرور چھیردیے ہیں۔

"نوكر ملاءٍ"

انهیں لگا ملکانی ان کا مذاق اڑا نا چاہتے ہیں۔

"سناب آپ كانى پريشان بي آج كل."

ان كا جي چابا ملكاني كو مجي اپني بيتا سنادي - سميرا ملك كم بوگيا ہے ..... ليكن

چىيادىت

"جی انچانسیں ہے آپ کا۔ وقت کے تومیرے لیے نوکر صرور تلاش کیے گا۔"
انسول نے بھٹ دردازہ بند کیا۔ ایے جیے امید کے دزندگی کے دردازے ان پر بند ہوگئے ہوں۔ اچانک یاد آیا۔ پردس میں ہی تو ابھیمینو یادد رہتے ہیں۔ ایک آنکھ خراب ہے۔ کالاچشمہ لگاتے ہیں۔ سگار بیتے ہیں۔ مکان نہ چھوڈ نے کی فرمائش کرنے دالوں میں ابھینو یادد بھی تھے۔ کہا تھا۔ "آپ بھی چلے گئے تو ہمارے عقیدے ادر بھی کردد ہو جائیں گے۔ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اندر جی بھڑاس کو نکالنا ان کے لیے ضروری تھا۔ تین کرول کی بردی می آفس۔ جال سے دہ اپنا ادبی رسالہ بھی نکالے ضروری تھا۔ تین کرول کی بردی می آفس۔ جال سے دہ اپنا ادبی رسالہ بھی نکالے ہیں۔ ان کا اپنا ایک چھوٹا سا کرہ .... کری میں دھنے آپ کی بات پر مسکراتے بھی رہتے ہیں ادر سگار کاشغل بھی جاری رہتا ہے۔

نمے آداب کے بعدوہ سامنے بیٹھ گئے .... ذرا دیر میں مطلب کی بات پر آگئے ...
.. وہی جھیانک خواب کی تفصیلات۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے اور اندر سے حرکت
کرتی آداز .... میرا ملک گم ہوگیا ہے۔ "

"گم ہو گیا ہے۔؟"

ا بھیمینو یادد نے چونک کر سگار کا کش کھینچا۔ بھر گمری سوچ یس ڈوبگے۔ دھیرے سے بدبدائے۔ "یہ آثار اچھے نہیں ہیں "....وہ بھر سوچ معنی ہیں "....وہ بھر سوچ میں پڑگئے .... بھر کانی دیر بعد ان کا سکوت ٹوٹا۔

رج ہے۔ آپ انیں گے آپ لوگ کی LOYAL نہیں رہے۔ اس کنٹری کے اپنے انیں گے آپ لوگ کی المحادی نہیں رہے۔ اس کنٹری کے ا

اس. .... وه امك دم سے چونك كے۔

"آاریخ اٹھاکر دیکھ لیجے۔ اسلام کی پوری تاریخ آپ بھگوڑ سے میاں آگئے۔
لوٹا تو لوٹار بہیں جم گئے۔ بس گئے۔ کہی ہندووں کو جزیہ کے نام پر نام نماد تحفظ دیا۔
کمبی تلواد کے زور پر مسلمان بنایا۔ " وہ مسکرائے ... "ہو سکتا ہے "آپ بھی پہلے
ہمارے ہی جیبے ہوں۔ آپ کے پوروج کو بھی ڈبردستی ایمان لانا پڑا ہو۔ " دہ دکے۔ " سمجھ
مارے ہیں نا آپ لائیل کمبی نہیں رہے۔ تواریخ، گھٹائیں بھری پڑی ہیں۔ آپ نے
مندروں کو توڑا۔ مندر کی جگہ مسجد بنائی۔ نادر شاہ چنگیز بلاکو، بابرہ غوری اورنگ
زیب ... سمجورہ بیں نا ... آپ کو ... " وہ پھر مسکرائے۔ " سال رہنا ہے تواسلام کا
بھار سے گرن کرنا ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو اپنی لائیلی ثابت کرنی
پڑے گی۔ اپنی لائیلی ثابت کرنی

 وفاداری کے جبوت اور دستاویز چاہتے ہوتم .... ، گرکس سے کیتے .... آواز لڑ کھڑائی ....
آنکھوں میں اندھیرا بن اترا .... ہونٹ سکڑ گئے .... مب کچھ بھول گئے .... وہی کنزور دبی
آواز مندسے بھسل پڑی .... کمال جاؤں .... میرا ملک گم ہو گیا ہے۔ "
ان پر جیسے دورہ پڑا تھا۔

یادو بنے۔ایش ٹرے میں سگار کی راکھ جھاڑی۔"آپ فلط تھے۔ آپ کا یہ ملک تھا بی نہیں جو کھوٹا یا گم ہو گیا۔"

كالاچشمه اتاركر انهول نے مزیر ركھ دیا۔ كوئى فائيل اٹھالى.... كچچ پڑھے لگے.... پچر ابراہيم بھائى دہاں بيٹے نہيں سكے اٹھ كھڑے ہوئے۔

گھر آئے تو د مکھا۔ تکیہ پر سر دکھے مہرن سسک دی ہے۔ ذور ذور ہے۔ وہ کانپ گئے۔ مہرن میری بی اور اقبال میاں کانپ گئے۔ مہرن میری بی ... مہرن کو گھیرے ہوئے شبن اللہ اقبال میاں کھڑ ہے۔ تھے۔

"يسب كيا بود با ب .... ؟"ان كے منہ سے درى درى آواذ نكلى.

اس كى آنكھيں برس بدى تھيں ... "يسب كيا بود با ب ... بيلے آپ ، بحر شبن ميان المحى الى كا باتھ بكراً ، باہر لائى ۔

اس كى آنكھيں برس بدى تھيں ... "يسب كيا بود با ب ... بيلے آپ ، بحر شبن ميان ، بھر اقبال اور اب مهران ۔ مهران كو بھى دوره برا ہے۔ باد باد عش آتا ہدر وتى ہے اور لو بھى ہوا تى ہے۔ بوقى ہوجاتى ہے۔ الله كان ہورا لك كمال ہے۔ مير للك كم بوكيا ہے۔ بحر ب بوش بوجاتى ہے۔ الله كمنال ہ ميرا لك كمال ہوكيا ہوكيا ہو يا الله كمنال الله كمنال ہو دو سن سے تھے۔ عور سے بيلى براى مهران كا جره د كيا۔ يا الله كمنال بيل باد بحر وه سن سے تھے۔ عور سے بيلى براى مهران كا جره د كيا۔ يا الله كمنال سكى ....ادھر مراسا محسوس كيا خود كو .... كليج كانيا .... بكر آنكھوں با آواز نہيں شكل سكى ....ادھر مراسا محسوس كيا خود كو .... كليج كانيا .... بكر آنكھوں سے آنسو كے سوتے بھی سوكھ بھے تھے۔ بھر شمرے نہيں۔ لرزتے قدموں سے كرے سے آنسو كے سوتے بھی سوكھ بھے تھے۔ بھر شمرے نہيں۔ لرزتے قدموں سے كرے يیں لوٹ آئے۔ كھي جونے واللہ ہے .... كا حساس دوره كر دل بيں ڈر اور خوف كى بارش كر د با تھا۔

شام ہوگئے۔ شام کو مکانی صاحب الجیمینو یادد اور پاس پڑدس کے کئ لوگ ان سے ملنے آئے۔ ان سے ملنے

آپ ....آپ لوگ ....؟" انہیں محسوس ہوا ....آواز طاقت کھو چکی ہے۔ انجیمینو یادو آگے بڑھے۔ "ابراہیم محاتی،ہم آپ کو اندھیرے میں رکھنا نہیں "

ان کی آداز ڈوب گئی... کیاکہ رہے ہیں آپ لوگ... میں کچے سمجھا نہیں۔ " ملکانی آگے بڑھے۔ "فصنا ٹھیک نہیں ہے ابراہیم بھاتی ۔ اگر کچے ہو گیا تو جم الزام اپنے سر نہیں لے سکتے۔ ہماری جانبیں بھی جو تھم میں پھنسی ہیں۔ "

یادو بولے۔ "بہتر ہے آپ آج رات بی .... یا بہت بہت کل صبح کی بھی بھی جی جے جائیں۔ "ان کے آخری الفاظ بھس محصے تھے۔
"کسی محفوظ جگہ رریہ"

"ځم.....ځم......ځم

جیبے ڈرم پیٹا جاتا ہے۔ جیبے قبائلیوں کارقص ہوتا ہے۔ فلموں میں، قصوں میں، مانسوں نے کہانیوں میں، جیبے کسی انسان کی بلی چڑھاتے ہیں ..... ڈم .... ڈم .... ڈم .... در میں میں کہانیوں نے محسوس کیا .... ان کے اپنے مکان نے بھی انہیں پچانے سے انکار کر دیا۔ مہران ڈرتے ہوئے قریب آگئے۔ کون کون ساسامان باند موں ابا ؟ " کوئی سامان نہیں جائے گا۔ پہلی بار نصیبن با آواز بلند چینیں۔ پھر انسوں نے پھٹی پھٹی چھٹی آئکھوں سے گھر کو د مکھا آور پھر وحشت سے ان کی طرف ..... سے کہتے ہو.... کھی میں بنا نہیں لگتا .... میراوطن .... "ان کی بچکیاں بندھ گئیں۔ کوئی میں دات کی مؤکوں پر جیسے بارودی سرنگیں بھے گئی ہیں۔

(r)

انمول نے سوچا، موت کی راتیں شاید ایسی ہی ہوتی ہیں .... صبح، جیسے کسی مجرم

کو بھانسی ہونے والی ہے۔ سب بھرا بھرا سامان .... انہیں لگا، چاروں طرف شکھ نج رہے ہیں ... اور مبت سے لوگ ... مبت سے خوانخوار لوگ، ہاتھوں ہیں اسلح اٹھائے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مارو ... کوئی مسلمان بجے نہ پائے۔ " وہ مسبری سے لگ کر بیٹھ گئے۔ صبح یہ جگہ خالی کرنی تھی۔

شین تصیبن ممرن اقبال ....اده مرسے سے بیٹے ہیں۔ ان کا دماع سن ہور ہا ہے .... جسے چادوں کارخ ان کی طرف ہوں۔...ادر اب گولیوں کارخ ان کی طرف ہوں۔...ادر اب گولیوں کارخ ان کی طرف ہوں۔۔۔۔۔ فار .....

جیے سامنے موت کھڑی ہو ....ان کی آنگھیں بند ہو گئیں۔ اس رات انہوں نے مچرا کیک خواب د مکھا۔

د مکیا وی ڈراونے، ٹو نخوار لوگ اسلے لے کر ان پر پل پڑے ہوں۔ سب موت کے گاٹ اتار دیے گئے ، اکیلے وی کے ہیں۔ پاگل سے پاگل سے کر کتی ہمتے ان کا مکان ڈھا دیا گیا ہے۔ پاگل ہم کرتے وہ ادھر ادھر کھوم رہے ہیں۔ ملکانی انہیں دیکھتے ہیں۔ اپنے میال بلاتے ہیں۔ انہیں نوکر دکھ لیتے ہیں۔ ایسی می ایک بو جھل انہیں نوکر دکھ لیتے ہیں۔ ایسی می ایک بو جھل مسی نوکر کی صرورت تھی۔ وہ اپنے میال انہیں نوکر دکھ لیتے ہیں۔ ایسی می ایک بو جھل صبح ہے۔ مکلانی ان کے قریب آکر بوجھتے ہیں ... مجاڑو دیا۔ بوجھا لگایا... کہرے دھونے۔ ا

وہ غلام کی طرح آقا کے سامنے سر بلاتے ہیں۔ وہ باہر ہیٹھتے ہیں۔ باہر پانی کا برگونا پڑا ہے۔ برگونے بین دھوئے ہوئے کرپوں کا گندہ پانی رہ گیا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر گندے پانی کو ہاتھ سے بلاتے ڈلاتے ہیں۔ پانی ہی بلیلے پھوٹ پڑتے ہیں .... وہ دیکھ رہے ہیں .... کئی بلیلے .... چھوٹے بڑے۔ ملیلے بنتے ہیں .... پھیلتے ہیں .... دا ترون کی شکل میں ان پلاتے ہیں .... پھر مدے جاتے ہیں .... پھر ان میں سے کوئی ایک چھوٹا بلیلہ بندا ہوجا تا ہے ۔... وہ پھر ہاتھ ڈلاتے ہیں .... کو جاری رکھتے ہیں۔۔۔۔ وہ گھر ہاتھ ڈلاتے ہیں ....

## لال سلام صاحب

" بال میں بارر با ہوں اس جنگ میں شامیہ ہمسب بار جاتے ہیں۔"
ر گھوہیر کے چرے پر سلوٹیں پڑگی ہیں۔ " کبی کبی لگتا ہے یہ سب کچ بہت ہونے ہیں۔ ویا ہیں ہونا ہی ۔ ویا ہیں ہے۔ ویا ہیں ہے۔ ویا ہیں ہے۔ ویلی ہی ہات کے رہے گالے کی کس تبدیل کی بات مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی گر تم بتاذ مہیوش ہ تا گھر بغیر کسی بات کے بیونک دیے جاتے ہیں۔ مذہب کے نام پر۔ ذات پات کے نام پر۔ ادر ہم کچ بولے کی آزادی بھی نہیں رکھتے ۔ کچ کھنے کے لیے ہونٹ کھولے کی اور ہونٹ کھولو تو دھمکی آزادی بھی نہیں رکھتے ۔ کچ کھنے کے لیے ہونٹ کھولے کی اور ہونٹ کھولو تو دھمکی ہوسائن، ویو ستھا کے بت کے پر نچے الزانے کے لیے۔ "
پرسائن، ویو ستھا کے بت کے پر نچے الزانے کے لیے۔ "
پرسائن، ویو ستھا کے بت کے پر نچے الزانے کے لیے۔ "
پرسائن، ویو ستھا کے بت کے پر نچے الزانے کے لیے۔ "
پرسائن، ویو ستھا کے بت کے پر خچ الزانے کے لیے۔ "
پرسائن، ویو ستھا کے بت کے پر خچ الزانے کے لیے۔ "
پرسائن، ویو ستھا کے بام پر ہم الزائیاں الزر ہے ہیں شامید وہ مصنبوطی محصٰ کتا ابوں بیں اگتی ہے۔ "
سیت مصنبوطی کے نام پر ہم الزائیاں الزر ہے ہیں شامید وہ مصنبوطی محصٰ کتا ابوں بیں آگتی ہے۔ "
سیت شین نے رکھو ہیر کے چرے کو غور سے دیکھا۔ "انمین سوستاسی میں آگتی ہے۔ "

اٹھارہ سوستاس جیسا ماحول نظر آئے تو تنکلیف تو ہوگی ہی۔"

مزیر خاموشی پسر گئی ہے۔ رگھو بیر کی آنگھیں گہری موچ میں ڈوب گئی ہیں۔ جانتا ہوں ان آنکھوں میں کیا ہے۔ان آنکھوں میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے بوے اپن ایمانداری کے نام پر بوری آگ سلگ رہی ہے۔ رگھوبر ایل رہا ہے۔ دو دن میلے ی اس کی گرفتاری ہوئی تھی۔ جب اس نے سر کار کے سخت رویے پر اپنا عصہ ظاہر کیا تھا۔ بول گرفیآری اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایک صحافی کی حیثیت سے ایمانداری کو بی اس نے اپنا ندہب مانا تھا۔ اور اینے صحافتی اصولوں پر وہ تختی سے قائم تھا۔ سرکاری یا بندایوں کے باوجوداس کا قلم سے الگنے کو مجبور تھا اور جب جب اس کے قلم نے سچا گلا، حوالات کی سلافیں اس کی منظر رہی تھیں۔ کیے دن سلے بھی تو اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی جب اس نے ارول کانڈ کے سلسلے میں اپنی زبان کھولی تھی۔ حکومت کی نا المی پر قلم چلایا تھا۔ رولنگ پارٹیوں کے چمچیں کو دل کھول کر کھری کھری سنانی تھیں۔ پھر اور نگ آباد کانڈ کو لے کر اس کے اندر کا کھولتا ہوا انسان باہر آیا۔اور ان انسانوں کا خون اخبار کے صفحوں پر مجھیل گیا تھا۔ اس کے قلم کے ذریعہ۔۔۔۔ کون سی صدی ہے یہ ؟ اٹھارہ سو ستاس آزادی کے انے سالوں بعد بھی بھارت کے اس پچھڑے ہوئے صوبہ میں لاا بنڈ آرڈر زمینداروں کے گھر کی داس بن ہوئی ہے؟ سر کار چپ چاپ تماشہ دیکھتی ہے اور کس کے اشارے مر دیکھتے می دیکھتے ہم فاندان موت کی نیند سلا دیے جاتے ہیں۔ ظلم اور بربرست کی بھی حد ہوتی ہے۔ آنگھیں موند کر حکومت نہیں ہو سکتی۔ سر کار فورا استعنی دے۔" آداز اٹھائی تھی ر گھوبیر نے ، گر احتجاج کی یہ آواز اجانک سر کاری وارنٹ کے بچ دب گئی۔ سر کار استعفیٰ کیا دیتی۔ حکومت پر لگائے گئے الزام کے جرم میں اسے حوالات میں ڈال دیا گیا تھا۔

ر گھوبیر باہر تو آگیا گر خود کو اپنے اندر کی اس چنگاری سے کمت نے کراسکا جو

بیگوسرائے ارول کیا اور اور نگ آباد بنتا جار باتھا کیتے دنوں بعد مسیوش سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ میزیر فاموشی پسری تھی اور دونوں مرجھکائے حالات حاصرہ کا

جائزہ کے رہے تھے اور ر گھو بیر کھولتی ہوئی آوازیس کدر ہاتھا۔

" سیکولر ملک ہے مہتوش! کیا تم اب بھی پریس کو آزاد سمجھتے ہو۔ بابری مسجد
اور دام جنم بھومی کی لڑائی ہے سر کار جو بارا ہوا مورچ جستنے کی تیاری بیں لگی ہے، اس
کی مخالفت کرنے والوں کو جیل کی سلاخوں کے بیچے جانا پڑتا ہے اور جو یہ خہب کے
نام پر سیاست کی لڑی جا رہی جنگ بین ہزاروں معصوم لوگ شہید ہورہ بین ان
کے بادے بین ایک کلئے حق بولنے کی بھی ہم صحافیوں کو اجازت شہیں ہے۔

ذرا شمر کر اس نے کھا "تم میرے ساتھ اس علاقہ بین چلنا چاہو گے ؟"
میز پر بیٹھے بیٹھے اس کی مٹھیاں بھنچ گئی تھیں۔

"د ہال۔۔۔۔۔ "

"بان مبان مسد جبان مسخینے میں محجے کچے دیر ہو گئی تھی اور سارا راستہ سونا پڑا تھا اور سوسے زیادہ لوگوں کی لاشیں شمشان میں ایک ساتھ جل رہی تھی۔ بس اتنا ہی نظارہ تو دیکھ سکا تھا ہیں۔ "

اس کی آنکھوں میں دہشت آگ آئی تھی۔ میں ایک بار مجر دہاں کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا اب مجی دہاں دہی سرد ممری ہے یا کچے گری آئی ہے۔ ردنے دانے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ اب مجی مرنے کے لیے تیار ہیں۔" والے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ اب مجی مرنے کے لیے تیار ہیں۔" میں خود تمہیں دہاں لے چلنے کی دعوت دیئے آیا ہوں۔"

مستوش كافي دير بعد بولا

ر گھوبىر چۇنك كىياتھا۔ كوئى خاص بات ہے۔

بان ؛ صرف بدكم ديكم سكو .....دونے دالے لوگون نے اب بورى طرح ردنا بند كر ديا ہے اور يہ فيصلہ كرليا ہے كہ اب دہ كمجى نہيں روئيں گے۔ ميرے دوست تمهاری غیر موجودگی میں ایک مراکل ہوا ہے معجزہ۔۔۔۔ تم چل رہے ہو، نارتم کو ایک تھوڑی سی جھلک د کھاتا ہوں ان کی مصبوطی کی جو اپنی کمزوری کے نام پر ہوہو کر کے جل اٹھتے تھے۔ وی منتری تی کی گاڑی کو دیکھ کر ہری جھنڈی لے کر کود پڑتے ہیں۔۔۔۔ سالے واپس جاؤ۔ آگئے دینگے کروانے سالے ..... چمچے ..... "اجها کیا۔ میں ہونا بی چاہیے تھا گر۔۔۔"ر گھو بیرنے آہستہ سے کھا۔" ورقے بیں لی جوئی کروری۔ ہم صحافی بیں مستوش۔ برسوں نکر ناکوں ہیں، تقریروں بیں، جنوادی منچ سے جز کر جس برابری کاسٹیا دیکھا ہے ہم نے ریہ دہ نہیں ہے۔ انہیں وہ مصبوطی دو کہ وہ تمہارے پنجوں سے عینے لڑا سکس۔"

"بيه مورج لوا جاربا ب-"

دونوں اٹھ محروے ہوئے۔ اب سفر سامنے تھا۔ بس سے جار گھنٹے کا سفر۔ اور وہاں سے دومیل دحول بحری مرکوں پر چلنا بڑا تھا۔ دحوب کی تبیش اندر سلگتی ہوتی آگ سے زیادہ نہیں تھی۔ چار کھنے باتوں باتوں میں گزر کے تھے۔ آڑی تر چی پکڈنڈیال بچی تھیں۔ دور تک شیشم برگد کے پیڑا بنی باہیں کھولے کھڑے تھے۔ آم کے باغات کا سلسلہ دائیں طرف والی زمین کے دوسرے چھورے شروع ہوا تھا۔ اور اس کے آگے مسجد تھی۔مسجد جو دیران پڑی تھی اور دبیں سے مشردع ہوا تھا گاؤں کا سدها راسته ادر ای سدھ راست پر چلتے ہوئے اچانک مجھے ایک جھٹکے سے رک جانا پڑا تھا۔ دبال پر ایک نیا بورڈلگا تھا۔ اور اس بورڈ پر لکھا تھا ۔۔۔ کارل مارکس گاؤں۔ " یہ کیا؟" رکھو بیر کے جسم میں ان گنت چیونٹیاں داخل ہو گئ تھیں۔ "تبدیلی" مهنتوش سنجیده تھا۔ " پارٹی درک کر رہی ہے میرے دوست، تمهاری غیر موجودگی بیں جو تبدیلی کی قصنا قائم ہوتی ہے وہ میں تمہیں د کھانا چاہتا ہوں۔ یہاں آس پاس جننے مجی گاؤں ہیں۔ دہاں کے نے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ جیسے اسٹالن گاؤں، مادزى تنگ گادرى -

رگھوبر چنکا۔ لال سلام صاحب یہ لفظ اس کے اندر جیبے اتر گئےتھے۔ اس نے آنکھیں بھاڑے دیکھا۔ کہتے ہی چھوٹے بچے پنتہ نہیں کمال سے نکل کر اس کے سامنے کھڑے ہے۔ شرار توں سے بے نیاز ۱۰ نتہائی سنجیدہ ان کے ساتھ آٹھ دس لوگ بجی تھے جو یارٹی درکرس لگ رہے تھے۔ "

مىتوش كى آنكھيں جيك رى تھيں۔

"الل سلام ضاحب " مسكرات بوئ كي نوبوان آك براحد اليك خوبصورت ما نوبوان آگ آيا۔ اس كے بونوں پر مسكراب كھيل رہی تھی۔ وہ ركھوبير صاحب بي سب ديكھ كر آپ كو تعجب ضرور بوگا۔ بونا بھي چاہيے۔ گريس بناتا بون آپ كو بير صاحب بي مسب ديكھ كر آپ كو تعجب ضرور بوگا يہ بونا بھي چاہيے۔ گريس بناتا بون آپ كو .... بم نے مصبوطی كے ليے اپن طور پر گاؤں كا نام بدل ديا ہے اور اكيك بفت كي ٹريننگ كے دوران ان بچوں كو سكھا يا گيا ہے ظلم مت سود لال سلام ان كے اندر قوت برماتا ہے۔ مما پر شول كى كتا بيں انہيں پرمائى جاتى بيں ـ اور گاؤں كا بدلا بوانام ان كى مشمول كو سخت كر تا ہے۔ "

"كونى فرق، كونى فاتدهه"

ر گھوبیر نے ان بچوں کو خورے دیکھتے ہوئے کھا۔ "ہم توالک مش لے کر چل رہے ہیں۔ ویسے آپ آزما سکتے ہیں۔" "تم آزماد توسی۔"مسیوش نے رکھوبیر کی طرف دیکھا۔

"آزماؤل!"

"ہاں" رگھوبیر کچ دیر نک سوچتا رہا۔ بھرا کی بچے پر جھک گیا۔ اب اس کے ہونٹ بل رہےتھے۔ وہ بچے سے مخاطب تھا۔

" سمجھو میں ایک ظالم شخص ہوں۔ میرا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہارے گھر

...... )وا

ا مجی وہ اپنی بات بوری مجی نہ کر پایا تھا کہ بچ کا غصے میں چلایا ہوا پتھر سدھا اس کے سرپر لگا تھا۔ اس کی چیخ شکل گئی۔ لا کھڑا تا ہوا وہ زمین پر گرا۔ سرے خون جاری ہو گیا تھا اور اس کی نبض آہستہ آہستہ ڈو بتی جارہی تھی۔

جب اس کی آنکھ کھلی تو دہ مسجد کے صحن میں تھا۔ پھر اسدے زیادہ دزنی تھا یا نقابت کا اثر کہ بجلی کی تیزی کی طرح چلے ہوئے پھر کی چوٹ دہ برداشت نہ کرسکا۔ آس پاس کافی لوگ اس کے جسم پر جھ کے تھے۔ سراب بھی جھنجھنا رہا تھا گر اب دہ ہوش میں تھا اور اس کی نگا ہیں اس بچے کو فٹول رہی تھی۔

"وه بچه کهال ہے؟"

"وہ تم سے نہیں ملے گا۔" مهدیوش سجیدہ تھا۔

"مرکیوں۔؟"

"اس ليے كه تم ظالم بو ....اس كا گھر جلاؤ گے۔"

"بگرىيەسى تو....."

"امتحان تھا، تم نے صحیح کما میرے دوست! مگروہ بچداب تک اس بات سے بے خبر ہے۔ اب ہم یہ بنائیں گے کہ تم مجی اس کے دوست ہواور یہ محض ایک امتحان تھا۔ تو دہ تم سے ملنے ضرور آئے گا۔۔۔۔"

اور کچ بی دیر بعد دہ بچہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گر شرمسار نہیں۔ اس کی مشیال تنی تھیں۔ جرے پر عضد اب بھی بحال تھا۔۔۔ ہاں اس نے ہونٹوں پر نرمی لانے کی کوششش صرور کی تھی اور اب دہ اس سے مخاطب تھا۔

"الل سلام صاحب! آپ كو زياده چوث تونسين لكى؟"

سيل----

درتمان سابتيه...

"بیان" أردوزبان کا پہلا محمل سیائ اول ہے "۔۔۔ ہمامصطفیٰ
"بیان" اور "شہر چپ ہے "
کی غیر معمولی مغولیت کے بعد
مغر ف عالم ذوقی
کا ایک اور اہم موضوعاتی ناول
سما فرید ہے

ملک کے حاشیے پر نظر آنے والے تمام جوگر اس ناول کے کردار ہیں۔
چاہے وہ امام پشاوری ہوں، جو حجرے میں بیٹھ کر مسلمانوں کی
تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یا گِدہ سینا والے بچہ ٹھاکر، جو اقتدار
میں آنے کے بعد بھی ایک فرقہ کو سانپ سنپولیا کہنے سے باز
نہیں آتے۔ ایسے ناول اشارے کنائے میں نہیں لکھے جاسکتے۔

"جولوگ ذبان ذبان چلاتے ہیں، اور صرف ذبان کو کیر با تیں کرناچاہتے ہیں، دراصل ایے نقاد آپ کو ٹھگ رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں۔۔وہ الفاظ کی چکاچو ندیس آپ کو گراہ کررہے ہیں۔ دراصل وہ ایبااسلئے بھی کررہے ہیں کہ ان کے پاس گفتگو کا نزانہ ختم ہو چکاہے اور ان کے مطالعہ کی بھٹی سر د پر چکی ہے ۔۔۔ ہیں آپ کو اس جمان میں لے جائے آیا ہوں جو آپ کا دیکھا ہوا ہے اور جو آپ کی ضرورت ہے۔"
لے جائے آیا ہوں جو آپ کا دیکھا ہوا ہے اور جو آپ کی ضرورت ہے۔"

تخلیق کار پیبلشرز ۱۵۷۹-کوپه د کھنی دائے، دریائخ، نی دہلی، ۱۱۰۰۰۲

